

Scanned with CamScanner

# افغیرا از کی محبور بال جبزل مرزاا علم بیک می سوانخ جیات



042-37232788:⊕∮ ● Rehman Market, Chazni Street Urdu Bazar Lehore. 042-37361408 E-mail: sulemani@gmail.com www.sulemani.com.pk, facebook.com/sulemani5



## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

اقتداری مجبوریاں
موضوع جزل اسلم بیک کی سوانخ حیات
مصنف کرنل اشفاق حسین
مصنف کی محلوم کی محلوم کی محلوم کی مطبع
مطبع مطبع حاجی حنیف پرنٹرز
طبع اوّل جون ۲۰۲۱ء
طبع دوم جولائی ۲۰۲۱ء
نائنل ڈیزائن مشین فاروقی ،اکرام سلمری
تعداد مسین فاروقی ،اکرام سلمری
تعداد مسین فاروقی ،اکرام سلمری

ISBN: 978-969-9864-10-0



مِيْدَ آف : رحَمَان مَا ركيتُ عُرْنِ سَنْرِيتِ الدُّومِا ذِا رُلاهَ وَلُ

(C): 042-37232788, 042-37361408

پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جزل مرزا اسلم بیگ کی سوائے حیات جو کئی مہینوں تک کی گئی ملاقاتوں کے دوران تفصیلی گفتگو سے مرتب کی گئی۔ بیصرف ایک فرد کی زندگی کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جواب تک اسرار کے پردوں میں چھے ہوئے تھے۔

ان شہیدوں کے نام جنھوں نے اپنی جانیں دفاع وطن میں قربان کردیں

2

# فهرست مضامين

| 11   | عرض مرتب كرنل اشفاق حسين                     |
|------|----------------------------------------------|
| 17   | وجه تسميه جزل مرزاالكم بيك                   |
|      | باب اول:كس چمن كا مچھول ہوں ميں              |
|      | کس شجر کی شاخ میں                            |
| 19   | ا آباء واجداد                                |
| 21   | مندوراجبه اور ماهی                           |
| 22   | مرزاالهم بيك كأخاندان                        |
| 30   | 🕨 تحریک پاکستان کی جدوجہد                    |
| 38   | میرے والد کی تھیجتیں                         |
|      | باب دوم:مير بخوابول كي سرزمين                |
| 41   | •                                            |
| 42   | • پاک فوج میں شمولیت<br>کے میں میں میں میں ا |
| 44   | • پاکتان مکٹری اکیڈی کا قیام                 |
| 55   | 🕻 16 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹنگ                   |
| 58   | <ul> <li>ایس ایس جی کے پانچ سال</li> </ul>   |
|      | باب سوئم: ترص الول میں دس پوسٹنگر            |
| 74   | • ساف کورس کوئٹہ                             |
| 75   | 🗨 جی ایس اوتھری ۔ 114 بریگیٹہ                |
| 76 . | • بریگیڈمیجر۔53بریگیڈ                        |
| 70   | • رجح بت الله كي سعادت                       |

5

| باب چہارم:فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| • جي ايج كيو- چيف آف جزل شاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| اران عراق جنگ پر کابینه کا اجلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • |
| و فوج کے ترویجی پروگرام کی تیاری اور عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) |
| چین کے ساتھ دفاعی شراکت اور جنگی صلاحیت میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| • خودانحصاری کاحصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| و دوملکوں کا اشتراک - ہمارا تذویراتی محور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| • جزل ضياء کا 1985ء کا سياس نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D |
| روسيوں كا افغانستان پرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| البان ايك قوت المستقوت المستقوت المستقوت المستقوت المستقوت المستقوت المستقوت المستقون المستقو | 0 |
| باب پنجم:مسلح افواج كاابهم ترين فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| وائس چیف آف آرمی شاف کے عہدے پر تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| اقتدار کی مجبوریاں ۔ جنرل ضیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| الخالد ٹینک کا ٹرائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| سی ون تقر ٹی (Pakistan-One) کا حادثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| افواج پاکتان کا سب سے اہم فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| حادثے کی تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • |
| آرمی چیف کی حیثیت سے میرا پہلا خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| باب ششم: فوج کی قیادت سنجالنے کے بعد اہم اقد آمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| جهاد کشمیر پرسات سیمینار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| شالی علاقوں کا جہاد آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • |
| فروری میں درہ برزل برمہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

| 9     | نذار کی مجبوریاں                                              | اق |
|-------|---------------------------------------------------------------|----|
| 221   | • فرینڈ ز کی تخفیق سرگرمیاں                                   | •  |
| 226   | سیای میدان میں تلخ تجربات                                     | 0  |
|       | پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد                                     |    |
|       |                                                               | •  |
| 230   | مشرف کا بدترین فیصله                                          | •  |
| 232   | جلال الدين حقاني سے ملاقات                                    | •  |
| 233   | میری تجاویز پر ملاعمر کا جواب                                 | •  |
|       | باب تہم: ہماری تاریخ کے اہم باب                               |    |
| 236   | جامعه هن خون کی هولی                                          | _  |
|       | ÷(6) + 1/2                                                    | 0  |
|       |                                                               | 0  |
|       |                                                               |    |
|       |                                                               | 0  |
|       | وا مر خبدالفدریر های معامل از را مات<br>صدر بش کی پاکستان آمد | •  |
| 249   | عبدرون کی پاستان ۱ مد<br>بھارتی سرجیکل سٹرائیک                | •  |
|       | بھاری سربیں سرائیل کی پاکستان ایٹمی پلانٹ پر حملے کی کوشش     | •  |
|       |                                                               | 0  |
| 256 . | المائش المائش                                                 | •  |
|       | ما يميد ش                                                     |    |
|       | اسلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت                               | 0  |
| 264   | یا کتان میں عدم استحکام کے اسباب                              | 0  |
| 275   | نیشنل سیکور ٹی کونسل کی افادیت                                |    |
| 276   | یا کتان کے خلاف عالمی سازشیں                                  | •  |
| 282   | مئله شمير کے فیصلے کا وقت قریب                                | •  |
| 291   | نئی جنگی تدابیراور پاکتان کے دفاع کے تقاضے                    | 0  |
|       |                                                               |    |

براطعه اؤمز اؤني

# عرض مرتب

پاکتان ملٹری اکیڈی پاک فوج کا وہ مایہ ناز ادارہ ہے جہاں متعقبل کی عسکری قیادت تیارہوتی ہے۔ بیہاں آنے والے کیڈٹ معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق ہوتے ہیں' غریب بھی' امیر بھی' متوسط اور پسماندہ گھرانوں سے بھی لیکن بیہاں سب سے بکسال سلوک کیا جاتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال' ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ گئی مرتبہ یوں ہوا کہ غریب گھرانوں' عام سپاہیوں یا جونیئر کمیشنڈ افسروں کے بیٹوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور جزل کے عہدوں تک پنچے۔ پاک فوج کے ایک سپہ سالار ایک صوبیدار میجر کے بیٹے تھے۔ دو سپہ سالار جوان بھرتی ہوکر آری چیف ہے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد انہیں انٹر سروسز سیکیشن بورڈ (آئی ایس ایس بی) میں جانچا پر کھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ باک فوج ہو پاک بحربہ یا پاک فوج کے ایک میں جانچا پر کھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ ایک فوج ہو پاک بحربہ یا پاک فضائیۂ میٹیوں افواج میں کمیشن عاصل کرنے کے لئے امید واروں کو آئی ایس ایس بی کی چھلنی سے گذرنا پڑتا ہے۔

چونکہ انتخاب کا معیار کافی کر اہوتا ہے اس لئے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ چیرت انگیز بات یہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی کامیا بی کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر کامیا بی کا تناسب قلیل ہوتا ہے اس لئے یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ کسی جزل کی سفارش کے بغیر آئی ایس ایس بی میں کامیا بی ممکن نہیں ۔ یہ انتہائی غلط تاثر ہے۔ ہم نے کئی بارسینئر افسروں کے بچوں کو ناکام اور عام سیا ہیوں' نان



کیشنڈ انسروں' جونیئر کمیشنڈ افسروں اور غریب گھر انوں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ میں اپنی مثال میش کرتا ہوں۔ میر اتعلق ایک غریب گھرائے سے تھا۔ میرے والد ایک جیوٹی سے بیکری چلاتے تھے۔ میں پہلی کوشش ہی میں آئی الیں ایس بی میں کامیاب ہوگیا لیکن میرا بیٹا بہلی کوشش میں ناکام مظہرا جبکہ اس وقت میں حاضر سروس لیفٹینٹ کرتل تھا۔

اس کے بعد طبی معائے کا مرحلہ آتا ہے جس میں انگ انگ اور جوڑ جوڑکو بڑی باریک بنی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں برامیدوار کو بڑے نازک مرحلوں سے گذر تا پڑتا ہے۔ طبی معائے میں کامیانی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہشندا فراد کو پاکتان معائے میں کامیانی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہشند افراد کو پاکتان ملٹری اکیڈی منوڑہ اور پاک ملٹری اکیڈی کاکول پاک بڑیہ کے امیدواروں کو پاکتان نیول اکیڈی منوڑہ اور پاک فضائیہ کے امیدواروں کو پاکتان ارتورس اکیڈی رسالپور بھیجا جاتا ہے۔ فلاہر ہے تیوں مروسز کا دائرہ کارمخلف ہیں اور تر بیتی انداز بھی مخلف ہیں اور تر بیتی انداز بھی مخلف ہیں اور تر بیتی انداز بھی مخلف ہیں۔

نی ایم اے کے کیڈٹ کاکول اور گردونواح کی پہاڑیوں میں خاک چھانے پھرتے ہیں۔ نیول اکیڈی کے کیڈٹ سمندر کے پانیوں میں غوطے کھاتے ہیں اور ائزفورس کے کیڈٹ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے انسٹرکٹروں کی طرف سے الی زبان میں ڈانٹ ڈیٹ سنتے ہیں جواس سے پہلے ان کے حاشیہ خیال میں ہمی نہیں ہوتی:

مجی اس مکال سے گذرگیا مجمی اس مکال سے گذرگیا تیرے آستال کی علاش میں میں ہرآستال سے گذرگیا مجمی حیرا در مجمی در بدر مجمی عرش پر مجمی فرش پر غم عاشتی تیرا شکری میں کہاں کہاں سے گذر گیا

انتخاب کے مرحلوں اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں گذرنے والے لمحات کی کہانی ہم
نے ظافیۃ انداز میں اپنی پہلی کتاب ''جنٹل مین ہم اللہ' میں بیان کی ہے جوآپ بیتی کی
شکل میں دراصل جگ بیتی ہے۔ پاک فوج کے ہر افسر کی کہانی ہے۔ کرتل ہو یا
جزل کمیشن حاصل کرنے کے لئے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈی کے پلی صراط بی ہے گزرہ
برنا ہے۔ اس کتاب کوزیر دست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تاوم تحریر اس کے اٹھائیس ایڈیشن
برنا ہو کیے ہیں۔

ای حقیقت کے پیشِ نظر ذہن میں تجویز آئی کہ کیوں نہ پاک فوج کے سر براہوں سے گفتگو کی جائے اور ان سے بوجھا جائے کہ جب وہ کیڈٹ ہے تو ان پر کیا گزری اور کمیشن کے بعد فوج کی سر براہی تک کن مراحل سے گزرتا پڑے کیا کیا تجربات حاصل کئے۔خیال تھا کہ یہ کہانیاں نہ صرف دلچیں سے بڑھی جائیں گی بلکہ ہمارے آفیسرز اور جوانوں کے لئے مشعل راہ بھی خابت ہوں گی کہ کیسی کیسی قد آور خخصیتوں کو کن کن کشمن گھاٹیوں سے گزرنا بڑاہے۔

سب سے پہلے جزل مرزا اسلم بیگ کا انتخاب کیا۔ان سے پہلے جتنے بھی پاک فوج کے بیں۔ جزل اسلم بیگ ماشاء اللہ ندصرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کی چیے بیں۔ جزل اسلم بیگ ماشاء اللہ ندصرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ بیں جن کی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈی میں ہوئی۔ان سے پہلے کے سیدسالار یا تو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈی سینڈ ہرسٹ کے تربیت یافتہ ہے یا ان اداروں کے جو برطانیہ نے برصغیر ہند میں قائم کے ۔قارئین کی دلچیں کے لئے ان تمام پاک فوج کے سربراہوں کے نام اور تفصیل بیان کی گئی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد بری فوج کی کمان سنجالی:

كاكول

یاک فوج کے سربراہ کا نام عرصه قبادت مقام تربيت ۱۵ اگست ۱۹۴۸ تا ۱۰ فروری ۱۹۴۸ جزل سرفریک مسروی رائل ملشری اکیڈی سينثر برسٹ برطانيه جنزل ڈگلس گریسی اافروی ۱۹۲۸ تا ۱۲۱ ایر مل ۱۹۵۱ الضأ فيلثه مارشل محمد اليوب خان ۷۱ جنوري ۱۹۵۱ تا ۲۶ اکتوبر ۱۹۵۸ الضأ رائل انڈین ملٹری اکیڈمی ٣٤ كوبر ١٩٥٨ تا ١٤ د كمبر ١٩٦٦ جنزل محمروي ۋىرە دون انثرما جنزلآ غامحمه يحيى خان ۱۸ دنمبر ۲۰۱۹ تا ۲۰ دنمبر ۱۹۷۱ الطنأ ليفشينن جزل كل حسن ۲۰ دنمبر المواتا ۲ مارچ ۲۲ ۱۹۷ الضأ سمارچ ١٩٤٢ تا كم مارچ ٢١٩٤١ جزل نكاخان ايضآ كم مارج ٢ ١٩٧٦ تا ١٨ اگست ١٩٨٨ آفيسرز ثريننگ سكول انثريا جزل محمضاء الحق ۷۱اگت ۱۹۸۸ تا ۱۲ اگست ۱۹۹۱ جنزل مرزااسكم بيك يا كستان ملثرى اكيثرى

ا پئی کتاب "(Witness to Blunder) (اردوتر جمہ جنتل مین استغفر الله)" کلھتے جوئے بھی جم نے جزل مرز ااسلم بیک سے رہنمائی حاصل کی تھی اور انہوں نے بردی شفقت سے مفید مشورے دیے ۔ایک خط لکھ کر انہیں ای میل کر دیا اور پی ایم اے کی زندگی کے بارے میں ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ دوسرے دن ای میل کی وصولی کی تقدیق کرنے کے بارے میں ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ دوسرے دن ای میل کی وصولی کی تقدیق کرنے کے لئے تو ہم لئے میں ان کے میکرٹری کوفون کیا۔ فون جزل بیگ نے خود اٹھایا۔ایک لمحے کے لئے تو ہم گر بڑا گئے مگر اپنے حواس کو سنجالا اور مدعا بیان کیا۔انہوں نے بغیر کی تامل کے ہاں کر دی اور ای دن تح بری جواب بھی آگیا۔

اپریل کے ابتدائی دنوں کی ایک خوشگوار ضبی تھی جب ہم اپنے کیمرہ مین محمد امین کو ساتھ لئے ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ چھوٹے سے لان میں ایک طرف ہوگن ویلیا اپنے جو بن پر تھا۔ دوسری طرف کیاریوں میں پٹونیا کے رنگ برنگے بھول کھلے ہوئے تھے۔ کینوں کے درخت بھی تھے جن پرموسم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی کھل ندآئے تھے۔

ان کے سکریٹری صادق حسین صاحب نے ہمارااستقبال کیا اورہمیں ڈرائنگ روم ہیں ان کے سکریٹری صادق حسین صاحب نے ہمارااستقبال کیا اورہمیں ڈرائنگ روم ہیں لے گئے کیمرہ بین امین ابھی اپنا سازوسامان ترتبیب دینے ہی ہی مصروف تنے کہ جنرل صاحب تشریف لے آئے ۔ سفید کرتے شلوار میں ملبوں ان کے لبول پرمسکراہٹ تھی۔ابتدائی علک سلیک کے بعد انہوں نے یو چھا: ''کہال سے شروع کریں گے؟''

"سر! لي ايم اے سے ذرا بہلے سے کالج کے دنوں سے یا بہتر ہوگا بہلے خاندانی بس مظرے شروع کریں۔"

انبول نے دھیے دھیے لیے میں بات شروع کی۔

یے نشست تقریباً تین گفتے تک جاری رہی۔ انتہائی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو ہوئی۔
ہمارا ارادہ تو صرف پاکتان ملٹری اکیڈی کے قیام کے بارے میں گفتگو کرنا تھا لیکن حکایت
چونکہ دلچسپ تھی اس لئے دراز تر ہوتی گئی۔ پی ایم اے کی با تیس ختم ہوئیں تو کیرئیر کے ابتدائی
دنوں کا ذکر چھڑ گیا اور پھر بیسلسلہ جاری رہا۔ وہ تھکتے سے نہ ہمیں تکان ہوئی۔ درازی عمر کے
باوجود ماشاء اللہ جاتی و چو بند ہیں۔ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی تھی۔

پہلے تو سوال و جواب ہوتے تھے پھر انہوں نے خود ہی زعگ کے مختلف واقعات لکھنے ہمی شروع کر دیے جن میں کانٹ چھانٹ کا اختیار انہوں نے بردی فراخ دلی ہے جمیں وے رکھا تھا اور دلچیپ پہلویہ ہے کہ ان کی ریٹائر منٹ کے بعد کی زعمگی ہے متعلق با تیں ایک برئی دلچیپ اور سبق آ موز داستان بن گئی ہے جو اس کماب کی تحمیل کے آخری وٹوں تک جاری رہی۔ ہم نے مختلف مواقع پر ان سے بڑے تلخ سوالات بھی کے لیکن انہوں نے بڑے خل اور برد باری سے جواب دیے اور یوں ان کی سوائح عمری تیار ہوگئی جو شصرف ان کی

''اقتدار کی مجبوریاں'' وجہشمییہ

کرنل اشفاق نے جوکی کتابوں کے مصنف بھی ہیں پاکتان ملٹری اکیڈی ہیں میرے قیام اورکارگل کی جنگ کے حوالے ہے جمعے ہیں بہت ہے سوالات بوجھے اور ساتھ ہی جمعے ترغیب بھی دیتے رہے کہ ہیں اپنی کتاب بھی لکھوں۔ کتاب لکھنا تو مشکل کام ہے البتہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ جمعے سوالات بوچھتے جائیں اور ہیں جواب دیتا جاؤں تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ یہ تجربہ دلچسپ نابت ہوا اور کی مہینوں کی لمی نشتوں کے بعد مودہ انہوں نے اے کتاب کی شکل دے دی ہے اور اب کرنل اشفاق کی ترمیم وضحے کے بعد مصودہ تیار کرنے کی فرمہداری میرے سیکرٹری صادق حسین کی ہے جن کی اس عرق ریزی کے سبب تیار کرنے کی فرمہداری میرے لئے بہت آسان ہوگیا ہے۔

کرفل اشفاق نے اس کے خدو خال درست کئے اور کہا کہ" اس کا عنوان ہتا ہے۔" کئی عنوان ذہن میں آئے کیکن مناسب نہ گئے۔ اس تلاش میں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے بیالفاظ ذہن میں بار بار آتے رہے:" اقتدار کی پچے مجبوریاں "ہوتی ہیں۔ (باب سوئم صفحہ 124)

اس دفت تو بات سمجھ میں نہ آئی لیکن اس کتاب کا عنوان سوچتے ہوئے ایک دن ان کا قول یاد آگیا اور کتاب کے لئے ایک ایسا عنوان مل گیا جس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارے حکمران" اقتدار کی مجبوریوں "کے سبب کس قدر بے بس ہوجاتے ہیں کہ قومی غیرت ماک کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقتدار کی ان مجبوریوں کے تحت جو اقدامات کئے گئے ان کی تشریح کتاب میں موجودے۔ مثلا:

کہانی ہے بلکہ ان کے عہد کے اہم واقعات ہے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ بیان کی اپنی بہچان بھی ہے ایک محصوص سوج و فکر اور ایمان ویقین کی دلچسپ داستان ہے جو تو می معاملات کے بعض اہم گوشوں ہے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔

متن کوٹائپ کرنے اور ابتدائی مسودے کی تیاری کا کام صادق حسین جعفری نے انجام دیا جو ۱۹۸۷ء سے ان کے سیکرٹری کے فرائض انجام دے دہے ہیں۔ کمپیوٹر پر کمپوزگ اور نوک پلک سنوار نے کا کام محم علی عمر نے کیا جو فرینڈز کے کمپیوٹرسیشن میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں اور جزل اسلم بیگ تہدول ہے ان کے شکر گزار ہیں۔

کرنل اشفاق حسین 15 فروری 2021ء ashfaq801@hotmail.com

فون نمبر: 0323-5208220

باب اول

### آ با وُاجدادادرابتدائی زندگی

جزل مرزااسلم بیگ کے آباؤ اجداد کا تعلق جینیا سے تھا، جنبوں نے تیرھویں صدی عیب از بمتان کی جانب ججرت کی اور وادی فرغانہ میں آکر آباد ہوئے جو برصغیر ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظمیر الدین بابر کی جائے پیدائش ہے۔ فرغانہ اندیمان کا وارگاومت تھا۔ بابر ایک جفائش سپاہی بہترین نتظم اور سیہ سالار ہوئے کے ساتھ ساتھ صاحب طرز اویب بھی تھے۔ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات پر 5رمضان 998ھ اویب بھی تھے۔ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات پر 5رمضان کی کم سنی کو و کیھتے (برطابق جون 1494ء) کو تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین کے فورا بعدان کی کم سنی کو و کیھتے ہوئے ان کے تایا سلطان احمد مرزااور ماموں سلطان محمود خان نے ان کی سلطنت کو ہتھیا تا چابا اور شال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں تاکام رہے۔ بابر نے اور شال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں تاکام رہے۔ بابر نے بیان کئے ہیں۔

جزل اسلم بیگ کے آباؤاجداداس مشکل وقت میں باہری سیاہ کا حصدرہ اور انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مرزا'اور' بیگ' کے سابقے اور لاحقے انہی دنوں کی یادگار بیں۔ مرزا'فاری کے لفظ' میرزادہ' کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے کی شنراوے کا بیٹا اور یہ لقب کی قبیلے کے سردار' عسکری کمانڈر یا عالم کو دیا جاتا تھا۔ 'بیگ' بڑک کا لفظ ہے جو انہی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس طرح چنتائی' بخاری' لودھی' غوری' مغل اور برلاس جیسے لفظ وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ استعال کرتے ہیں جن کے آباؤ اجداد کا تعلق شالی ایشیائی ریاستوں سے تھا۔ ظہیرالدین بابرخود تخت نشنی سے پہلے مرزا بابر کہلاتے تھے اور ان کا تعلق برلاس قبیلے سے قا۔ بابرترکی زبان میں شرکو کہتے ہیں۔

جزل محمد ایوب خان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جزل کیجیٰ خان کے حوالے کر دیا۔ (بابنم، سخد 271)

پڑل کی خان کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 ء کو ڈھا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہوگئے۔ (بابنم منحہ 266)

پروانہ کرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانہ موت (Death Warrant) پردستخط کردیے۔ (باب چبارم، صفحہ 111)

ہ اس طرح ان کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدارعوامی ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدارعوامی منائندوں کو منتقل نہیں کیا۔ (باب پنجم سفحہ 140)

ہرل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف ہوگئے۔ (باب مشتم منح 230)

﴿ اقتدار کی ہوں میں '' ہمارے ارباب فکر ونظر' اندیشہ ، سودوزیاں کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ حکم انوں کورو کتے نہیں ' ٹو کتے نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ (باب پنجم سفیہ 232)

اس کتاب میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ میرے علم کی حد تک چے اور صرف چے پربٹی ہے۔ سچائی کی وجہ سے میں نے گئی بار نقصان بھی اٹھایا جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے لیکن حق نے جھے سرخرو کیا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں دعا گو ہوں اور اپنے کہ وہی قار کین سے بھی التماس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے آخرت میں بھی کامیا بیاں عطافر مائے کہ وہی حقیقی کامیا بیاں عطافر مائے کہ وہی حقیقی کامیا بیاں عطافر مائے کہ وہی حقیقی کامیا بیاں عطافر مائے کہ وہی

مرزاأسلم بيك

friendscolumn@hotmail.com

كم مارچ 2021ء

شبند و جہا تگیرے دور میں اسلم بیگ کے بزرگ مرزامسلم بیک کو گنگا جمنا کے ساتم کے قریب اعظم گڑھ شہر سے تقریبا 12 کلومیٹر کے فاصلے پرتغینات کیا گیا جوشورش زدہ علاقہ تھا۔
انہیں وہاں جا گیر دی گئی جے انہوں نے مسلم پٹی کا نام دیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کے سیآ بادی آج بھی موجود ہے۔

1857ء میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں نے مغلیہ عکومت کو بحال کرنے کی آخری کوشش کی تو مسلم پی کے تقریبا 500 جوان ایک توپ لے کرمخل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدد سے لئے نظے اور دبلی کی طرف روانہ ہوئے لیکن مقامی لوگوں نے دھوکہ دیا اور مخبری کر دی۔ اگر پر نوح نے نہیں گھیرلیا اور دبلی چینچنے سے پہلے ہی اکثر لوگوں کوشہید کردیا۔ گنتی کے چند افراد ہی دائیں بہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقع کے بعد مسلم پی کی جا کیر مسلمانوں سے دائیں بہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقع کے بعد مسلم پی کی جا کیر مسلمانوں سے دائیں بہنچنے میں اعظم گڑھ سے دائیں بندوراجہ کے حوالے کر دی گئی۔ گوگل سے لئے گئے نقتہ میں اعظم گڑھ سے دائیں جزل اسلم بیگ کے آبائی گھر' جامع مسجد اور شیلی نیشنل کا لج کی نشاندہی کی گئی ہے۔



وگل کے نقشے رمسلم پی کا مقام طول بلد اور عرض بلد 26.0899896 and 82,9885502

اس راجہ نے اپنی پر جا ہے اچھے تعلقات قائم رکھے۔اس کے پاس کئی ہاتھی بھی تھے جو شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مستعار لے جاتے تھے۔ جزل اسلم بیگ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے رشتہ داروں میں کسی شادی کے لئے تین ہاتھی ادھار لئے گئے تھے۔ ہاتھیوں کو سجایا گیا' برات روانہ ہوئی تو اسلم بیگ بھی ایک ہاتھی پر سوار تھے۔ واپسی پر رات ہوگئے۔ چاندنی رات کے ساٹوں میں ہاتھیوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی مترخم رات ہوگئے۔ چاندنی رات کے ساٹوں میں ہاتھیوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی مترخم آوازیں آئی جھی اسلم بیگ کی یادوں میں محفوظ ہیں۔

یمی ہاتھی سزا کے طور پر بھی استعال ہوتے تھے۔ کوئی آ دمی شرارت کرتا ہڑوسیوں کو شک کرتا یا نقضِ امن کا مرتکب ہوتا تو راجہ ایک ہاتھی اس کے گھر پر بھوا دیتا کہ اس کی دکیے بھال کرو۔ بچوں کوتو ایک مشغلہ ہاتھ آ جاتا کہ ہاتھی اپنی سونڈ پر بٹھا کر آئیس جھولا جھلاتا لیکن صاحب خانہ پر قیامت گزر جاتی۔ خود کھاؤ نہ کھاؤ کیکن ہاتھی کے چارے پائی کا انتظام لازم ہوتا۔ اب ایک ہاتھی کوایک دن میں سوکلوگرام کے قریب چارہ چاہیے۔ سبزی خور جانور 'گھاس پات ہے' بھل درختوں کی چھال پر گذارہ کر لیتا ہے کین غربت کے مارے باسی اس کا انتظام کہاں سے کرتے۔ چندایک دنوں ہی میں ہوش ٹھکانے آ جاتے اور راجہ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔

22

پریکٹس شروع کی اور اس غرض ہے جامع متجد کے قریب آیک مکان کرائے پر لیااور وہاں رہنے گئے۔ بدشمتی ہے مرزامصطفیٰ بیک ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوگئے اور انہیں علاج کے لیے المورہ کے بل اشیشن لایا گیا جہاں 9 مئی 1916ء کوان کا انتقال ہوا۔ان کی شادی ہو پیکی تھی کی کو وہ میں پر مدفون ہیں۔

مرزا اسلم بیک کے والد مرزا مرتضی بیک نے 23 اگست 1917 ء کو قانون کی پریکش شروع کی اورای مکان میں رہے جوان کے بوے بھائی نے کرائے پرلیا تھا۔ ان کی شادی نجیب اللہ بیک کی صاحبزادی شانیہ بیگم سے ہوئی ۔ اللہ تعالی نے آئیس کثیر اولا وعطا کی جن میں آٹھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں ۔ سخت محت کر کے انہوں نے اپنے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا اوران کا خاراعظم گڑھ کے چوٹی کے وکلاء میں ہونے لگا۔ انہوں نے الد آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکش کی۔

الملم بيك كتب بين:

"جہارے والد صبح دل ہے اپنے چیمبر جاتے اور پانچ ہے واپس آتے۔ تھوڑا آرام کرکے کلب جاتے جہال ٹینس کھیلتے اور دوست احباب سے ملاقاتیں رہتیں۔ رات کو بارہ ہے تک مقدمات کی تیاری کرتے اور اس کے بعد جاگتے رہتیں۔ میرا انتظار کرتے جب تک کہ میں اپنی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مصروفیات سے فارغ ہوکر گھرواپس نہ آجاتا۔"

بس اتنابو حيته:

"أسلم آھيج ہؤسوجاؤ"

"جي ابا" آپ کيون جاگ رہے مين سوجائے-"

انہوں نے مجھے کبھی روکانہیں ٹو کانہیں۔ انہیں مجھ پر بھر پوراعثاد تھا۔ایم ایس ایف کے کام کی اجازت تھی۔

اسلم بیك سے بزے بھائی مرزا ارشد بیك كراچی میںسیشن جج رہے ہیں۔ان كے

برے صاحبزادے مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الد آباد یو نیورٹی ہے اعلی تعلیم بھی رہ چکے ہیں۔ مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الد آباد یو نیورٹی ہے اعلی تعلیم حاصل کی۔ مرزا اشہد بیگ نے بچھ عرصہ تک حبیب بینک کی ملازمت کی لیکن اسے چھوڑ کے ذاتی کاروبار شروع کیا اور کامیاب رہے۔ مرزا افضل بیگ اعظم گڑھ میں ہوتے ہوئے 1948ء میں ڈھا کہ میں آئی ایس ایس بی میں چیش ہوئے اور کامیابی کے بعد انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈی میں پہلے گر بچویٹ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ پاسٹگ آؤٹ کے بعد انہیں 2 فیلڈ آرٹلری میں پوسٹ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے 174 می ائر کرافٹ (طیارہ بعد انہیں 2 فیلڈ آرٹلری میں پوسٹ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ماڑی پورائر میں کا دفاع کیا۔ میٹری رہنٹ کی کمان کی۔ 1971ء کی جنگ میں انہوں نے ماڑی پورائر میں کا دفاع کیا۔ ویش کی جہازوں کو دور رکھا لیکن دیمن برد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر رشمن کے جہازوں کو دور رکھا لیکن دیمن برد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر میٹنگ کر فرار ہوئے۔ ایک بم کرٹل افضل بیگ کے اپنے گھر ڈی انتج اے ون بھر انہیں ماڑی کی درائر میں کے تحفظ کی سرزااس طرح دی۔

کرنل افضل بیگ نے میری سر پرتی کی اور بردا بھائی ہونے کا حق اوا کیا۔ فوج میں شروع کی زندگی میں ان کی ہدایات میرے لئے بردی تقویت کا باعث رہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ان کے بیٹے مرزا شہاب بیگ ایف آپری ایس (FRCS) پلاسٹک سرجری میں یا کتان کے چوٹی کے سرجنوں میں شارکئے جاتے ہیں۔

چھوٹے دو بھائی مرز ااظفر بیگ اور مرز ااظہر بیگ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ انتھیل ہوئے۔ مرز ااسد بیگ تیرہ برس کے تھے جب اعظم گڑھ میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوگیا۔ مرز ااسعد بیگ نے کراچی سے ایل ایل بی کیا اور وکالت کی ۔مرز ااظفر بیگ نے نیوکلیئر سائنس میں ایم ایس کیا۔ 1962ء میں پاکستان اٹا مک از بی کمیشن میں شمولیت افقیار کی۔ امریکہ سے نیوکلیئر انجینئر تک میں ایم ایس (MS) کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کے اٹا مک از جی کمیشن سے مخصوص (Specific) ایٹی پاور پلانٹ چلائے کا لائسنس حاصل

کیا ۔1969ء میں پاکستان واپس آئے اور کراچی نیوکلئیر پاور پلانٹ (KANUPP) چلانے والی ٹیم میں شامل ہوئے اور ڈپٹی پلانٹ مینجر کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔

اور باائ (CHASNUPP) میں چشمہ نیوکلئیر پاور بلائ (CHASNUPP) میں ڈیزائن اور افراد افراد مقرر ہوئے جو ایک سو(100) اعلی تربیت یافتہ انجینئر وں اور سائنسدانوں پرمشتل بھی بیلیٹم سے ایٹی پاور بلائٹ ڈیزائن کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کی زیر قیادت چالیس ممبروں پرمشتل ایک ٹیم منتخب کی گئی جس نے چشمہ پاور بلاٹ کو شنیکی معاونت فراہم کی۔ 1992ء میں چشمہ نیوکلٹر پاور بلائٹ (کی ون) کے لیے چین کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوئے اور انہیں پراجیکٹ کے جزل مینجر کے عہدے پر ترقی ملی۔ 1998ء میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھالیکن منصوبے کی شخیل کے لیے ان کی سروس میں ملی۔ 1998ء میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھالیکن منصوبے کی شخیل کے لیے ان کی سروس میں مین سال کی توسیح کر دی گئی۔ بعد میں چین نے ان کی خدمات حاصل کرلیں اور انہیں کن شمان کی توسیح کر دی گئی۔ بعد میں چین نے ان کی خدمات حاصل کرلیں اور انہیں کن شان (Qin Shan) کے مقام پر تیار ہونے والے 600 میگا واٹ کے بھاری پائی کے بیانٹ کا کمیشنگ گئسلنٹ مقرر کر دیا جو کینیڈرا کی ٹیم بنا رہی تھی۔ اب وہ ریٹائرڈ زندگی گذار دے ہیں۔

میرے چھوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ 16 جون 1940ء کو اعظم گڑھ' اتر پریش' بھارت میں بیدا ہوئے۔ان کا تعلیم کیرئر بہت شاندار ہے۔ 1953 میں میٹرک اور 1955ء میں بیدا ہوئے۔ان کا تعلیم کیرئر بہت شاندار ہے۔ 1953 میں میٹرک اور 1955ء میں بیل کالے اعظم گڑھ سے انٹر میڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ ایم الیس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی بنا پر انہیں سکالرشپ ملا۔ 1960ء میں ہجرت کرکے پاکستان آگئے اور دوسال تک ایڈورڈ کالج پشاور میں پڑھاتے رہے۔اس کے بعد زرگ یو نیورٹی لائل پور (موجودہ فیصل آباد) میں شعبہ زوالوجی سے مسلک ہو گئے جہاں سے انہیں امریکہ میں پی ایک ڈی کرنے کی سکالرشپ ملی۔ پانچ سال تک زرق یو نیورٹی فیصل آباد میں شعبہ سائنسز کے ڈی کرنے کی سکالرشپ علی۔ پانچ سال تک زرق یو نیورٹی فیصل آباد میں شعبہ سائنسز کے دیں (Dean) رہنے کے بعد 1989ء میں ریٹائر ہوئے۔

یو نیورش میں 39 سالدسروس کے دوران ان کے سوسے زیادہ تحقیق مقالے مین الاقوامی

سیرت کے حامل جریدوں میں شائع ہوئے۔ ان کے دس شاگردوں نے فی ایج ڈی کی شہرت کے حامل جریدوں میں شائع ہوئے۔ ان کے دس شاگردوں نے پی ایج ڈی کی کے کارشپ حاصل کی۔ زری یو نیورٹی فیصل آبادے ریٹائرمنٹ کے بعد بارانی یو نیورٹی راولپنڈی سے مسلک ہو گئے جہال ان کے تین شاگردوں نے بی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ان کی طویل خدمات کے صلے میں انہیں اعزازات سے نوازا گیا:

ہے تعلیم اور زرع تحقیق کے لئے ڈاکٹر خان اے رحمٰن ابوارڈ برائے سال 1996ء ہے تدریس اور تحقیق کے لئے ڈاکٹر زیداے ہاشی ابوارڈ برائے سال 1997ء

جہ ہر روری بیگم کو تعلیم حاصل کی۔ بہنیں سروری بیگم اور افسری بیگم نے مدرسہ نسوال سے تعلیم حاصل کی۔ سروری بیگم کو لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ان کی اپنی لائبر بری تھی اور وہ کئی رسائل میں لکھتی رہتی تھیں۔ سب بھائی تعلیم کممل ہونے کے بعد پاکستان آگئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد باکستان آگئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد باکستان آگئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد جبرت کر کے پاکستان آگئیں۔ والدین 1967ء میں پاکستان آگئے۔

ہم بہن بھائیوں کی پرورش تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جے نبھانے میں ہمارے دالدین نے اپنی زندگی و تف کر دی۔ ہم نے بھی نبیں دیکھا کہ دہ سرو تفریح کے لئے ہمیں گئے ہوں۔ سال میں صرف ایک بفتے یا دی دن کے لئے گری کی چیفیوں میں آبائی گھر مسلم پی جاتے تھے تا کہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سیس اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سلم پی جاتے تھے تا کہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سیس اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کو ہر ضرورت پر ترجیح دی۔ ہمارے لئے ایک معمول تھا کہ جب چھسال عمر ہوتی تو جامع مسجد کے مدرسے میں داخل کرادیا جاتا جہاں ہم قرآن وسنہ اور صوم وصلوق کی تعلیم عاصل کرتے۔ گھر پر مولوی صاحب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردواور فاری بھی بڑھا تے۔

میں آ ٹھویں کاس میں تھا تو گلتان ختم کر چکا تھا اور ماسٹر صاحب سید آصف حسین وسرے مضامین میں ہمیں فیوٹن ویتے اور ہم بڑی آسانی سے ہر مضمون میں پاس ہو جاتے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیاوں میں بھی ہم سب بھائی شامل رہے۔ ہاکی ہمارا خاندانی کھیل تھا۔ بڑے بھائی مرزا ارشد بیک الد آ ہاد یونیورٹی کے چیمیئن تھے۔ چیوٹے بھائی

اظرریک علی کڑھ یو نیورٹ کی ٹیم کے مبر تھے۔ بڑے بھائی افضل بیک اشد بیک میں اور چھوٹے بھائی افضل بیک اشہد بیک میں اور چھوٹے بھائی افضر بیٹ و نئی کن ٹیم کا کپتان بھی رہا ہوں۔

انساری سے طے ہوئی۔ وہ حیدرآ باد دکن میں تھی اس وقت میری شادی اسائمود شوکت انساری سے طے ہوئی۔ وہ حیدرآ باد دکن میں تھیں' پاکتان آ گیں اور پشاور میں اپنے چپا کرتل معود رفعت انساری کے بال قیام کیا۔ 21 جون 1959ء کو ہماری شادی ہوئی۔ اسائمود شوکت انساری کا تعلق حیدرآ باد وکن کے انساری خاندان سے ہے۔ ان کے وادا حمیدالدین انساری چند کتابوں کے مصنف اور حیدرآ باد یو نیورٹی کے رجٹر اربھی رہ پیکے حمیدالدین انساری چند کتابوں کے مصنف اور حیدرآ باد کے وقت کرتل کے عہدے پر تھے۔ بعد سے۔ ان کے والدمجمود شوکت انساری سقوط حیدرآ باد کے وقت کرتل کے عہدے پر تھے۔ بعد میں انہوں نے استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت انساری پاکتان سے اور آ ری مروی کور میں کرتل ہے۔



جزل اسلم بیگ افی ابلیدا سام محود شوکت افساری کے ساتھ تیسرے بھائی متین احمد افساری 5/7 راجپوت رجمنٹ میں کیپٹن تھے۔ ہر ماکی جنگ میں جایا نیوں کے ہاتھوں قید ہوئے اور قید کے دوران ہی انہیں بیدردی ہے قبل کر دیا گیا

کیونکہ انہوں نے انڈین بیشنل آری بیں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم بیل انہیں تید بیس ڈال دیا گیا، قید سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ان کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا گرفتار کئے گئے اور سخت ترین درجے کی سزائیں دی جانے آئیں۔ وہ قرآن پاک کے حاشیہ پر ان سزاؤں کا حال کلمتے رہے۔ بیتر آن پاک ان کے بوے بھائی کرنل معود رفعت بران سزاؤں کا حال کلمتے رہے۔ بیتر آن پاک ان کے بوے بھائی کرنل معود رفعت انساری نے ہمارے جی انج کیو کے میوزیم کو دے دیا ہے۔ بالآ فرجاپانیوں نے تھ آگر کیپٹی متین احمد انساری کوتہد تی کردیا۔

وہ ہا تک کا نگ کے شیطے قبرستان میں مدفون ہیں۔ 1996ء میں چین سے والی پر ہم دونوں ہا تک کا نگ کے اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔دوسری جنگ عظیم کے افتقام پر انگریزوں نے انہیں بعد از مرگ جارج کراس (George Cross) کا تمغہ عطا کیا جس کی Citation تصویر کے ساتھ دورج ہے۔



کیپن متین احمد انساری اور جارج کراس کی سفارش ماری شادی 21 جون 1959ء کو ہوئی۔2020ء میں ہماری رفاقت کو اکشھ سال ہو چکے ہیں۔ نوجی زندگی کے نشیب وفراز' متعدد پوسٹنگر اور خصوصا 1971ء میں جب ہمارا



جزل اسم بیک کے نوا ہے ،تعلیم کارکروگی کی بنیاد پر جیننے و کی اسانہ کے ساتھ بھی بیٹی لبنی امریکہ میں میری لینڈ کے موفکھری اسلا مک سفٹر کی واکس پریذیڈنٹ رہ چکی ہیں۔ بچوں کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی آ سودہ زندگی گزار رہی ہیں۔صوم وصلوۃ کی پابند ہیں اور بینوں بچے اعلی تعلیم حاصل کر کے نوعمری ہی میں بڑی بڑی ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ بیٹی کیمنی کراچی میں جیٹے یوسف اور دو بیٹیوں کے ماتھ خوش وخرم ہیں۔کام کا اتنا شوق ہے کہ گئی مشاغل اپنا رکھے ہیں۔ ممارتوں کی اعمروتی فربصورتی (انٹیریر ڈیزائنگ) اور بڑے واقعات کومنظم (ایونٹ مینجمنٹ) جیسے مشکل کاموں کے علاوہ فلاح و بہبود کی مختلف سرگرمیوں (سوشل ورکس) میں مصروف رہتی ہیں۔ مال کی یہاری کے دوران وہاں سے روزانہ بیٹی مریم' وجاہت اور ججھے ہدایت ویتی رہتی تھیں۔ فوش تامر کے موال کے دوران وہاں سے روزانہ بیٹی مریم' وجاہت اور ججھے ہدایت ویتی رہتی تھیں۔ فوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا بیار کرنے والی اولا وعطا کی ہے۔

مارے بیٹے وجاہت مصطفل نے ای ایم ای کالج راولینڈی سے بی ایس سی کیا۔ 1992ء میں جزل احمد جمال خان کی بیٹی مریم سے شادی ہوئی۔ ماشاء اللہ وہ اور ان کے بیچ ذویژن تر منیسیز کو کھاریاں جیوز کرمشرتی پاکستان چلا گیا تواسا بیگم نے سب کو ہمت و حوصہ کے سرتھ سنبو لے رکھا۔ اپنی زندگی میں شائنتگی وقاراوراحتر ام کوہم دونوں نے مل کر قائم رکھا ہے۔

1960 میں انک کے مقام پر میں لیافت کمپنی کی کمان کررہا تھا ' وہاں ہماری بیٹی لبنی پیدا ہوئی۔ 1963ء میں حدر آباد سیدا ہوئی۔ 1963ء میں لاہور تعینات تھا ' وہاں یمنی بیٹی پیدا ہوئی۔ 1967ء میں حدر آباد سی تعینات تھا تو وہاں ہمارے بیٹے وجاہت عطا ہوئے جنہیں ہمارے والد مکہ والا کہتے تھے۔ بینی امریکہ میں ہے ' ان کے بیٹے وئی تیمور اور نجف نے تین امریکہ میں ہے ' ان کے بیٹے وئی تیمور اور نجف نے تین امریکہ میں اور یمنی کے جو ایک ریکارڈ ہے اور یمنی کے جو ایک ریکارڈ ہے اور یمنی کے بیٹے یوسف نے امریکہ کی UMBC ویورٹی سے Outstanding نیورٹی معیار کا مریکی معیار کا مریکی سے صوب کیا۔

پاکتان کا پیغام بھیلایا۔ میں کالج کی ہا کی ٹیم کا کپتان اور استعلینک کا چھپئین تھا۔ طلبہ میں سینئر تھا۔ بہت جلد مجھے فیڈریشن کا صدر منتخب کرلیا گیا۔ میہ پر آشوب دور تھا۔ اپنے ضلعے میں ہم مسلمان صرف گیارہ فیصد تھے۔ ہمارے ضلع میں ایک شاستر میہ کالج تھا جس میں ہندؤوں کی اکثریت تھی۔ انہیں ہماری سرگرمیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں اور ہمارا ان سے اکثر تصادم ہوتا

مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن کی قیادت اور اپن تعلیم کواچھے معیار پر جاری رکھنا ایک بوی

ہز اکش تھی۔ انہی دنوں ہم نے اپنے کالج کے فٹ بال کے میدان میں ایک جلے کا اہتمام کیا

ہس میں خطاب کے لئے جناب مروار عبدالرب نشتر ، چو ہرری خلیق الزمال اور علی براوران کی
والدہ بی امال کو دعوت دی۔ انہیں ایک بڑے جلوس کی شکل میں کالج لایا گیا۔ بیجلوس جب شہر
سے گذرا تو اس کی وہشت سے دکا نیں بند ہو گئیں گوگ جیران تھے کہ است زیادہ مسلمان
کہاں سے آگئے۔ کالج گراؤنڈ کھیا تھج بجرا ہوا تھا۔ دس بارہ ہزار کا جمع تھا۔ اردگرد کے
اصلاع کورکھ پور بلیا اور جو نبور کے مسلمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہم نے ایک
اصلاع کورکھ پور بلیا اور جو نبور کے مسلمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہم نے ایک
پر چم بنایا جو سبزرنگ کا تھا اور اس میں سفید رنگ کا جا ندستارہ تھا۔ بی امال سے ورخواست کی
گئی کہ وہ پر چم بلند کریں۔ انہوں نے پر چم بلند کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختمری تقریم
کرتے ہوئے کہا:

''میرے بچو! میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے میہ پرچم بلند کیا ہے۔اب اسے آپ کے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوگی۔ دیکھنا سے بھی سرتگوں نہ ہونے دینا۔'' ہم نے ان کے اعتماد پر پورا اتر نے کی کوشش کی ہے اورا پنے قول وفعل سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلندرکھا ہے۔

برن صاحب ماضی کی یادوں میں ڈوب ہوئے تھے۔ لِی امال کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے ۔ کئی لیحے خاموش رہے۔ پھر گلاسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم جانے کب

ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ بیٹی مریم کی دوست نوازی کے سبب اہل خاندان اور پرانے ساتھیوں سے تعاقات نے زندگی کومعنی عطا کئے ہیں۔ وجاہت بڑی آ زادمنش شخصیت ہیں۔ نوسال بینک میں کام کیا اور اے وی پی (AVP) کے عہدے پرترتی پانے والے ستھے کہ ملازمت چھوڑ دی ہولے:

''ابا' مجھے یہ سود والا کام پسندنہیں ہے۔'' ''بیٹا صحیح فیصلہ کیا ہے'اللہ تمباری رہنمائی کرے۔کوئی اور کام تلاش کرلو۔'' تین سال تک پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا پھر چھوڑ دیا کہ: ''یبال تو دونمبر کام ہوتا ہے۔''

''بہت اچھا' اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟''

اب اپنے کاموں میں گے رہتے ہیں' ہوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب سے اپنا کام کر رہے ہیں' بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ جھے اجازت نہیں دی کہ سفارش کر کے کوئی ملازمت ولا دوں۔ انہیں دنیاوی معاملات کا ماشاء اللہ اتنا تجربہ ہے کہ گئ بارا یے فیصلے کرنے سے جھے روکا ہے جو میرے لئے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میرے خلاف سالہا سال سے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سے وجا ہت پریشان رہتے ہیں اس مقدمے کی تفصیلات ساتویں باب کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔

جھے تحریک پاکتان کی جدوجہد میں مجر اور حصہ لینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

345 کی بات ہے جب میں نے شیلی پیٹنل کا کی میں داخلہ لیا۔اس وقت تحریک پاکتان باتی ملک میں تو اپنے عروج پر تھی لیکن ہمارے علاقے میں کوئی خاص سرگری نہیں تھی۔انہی دنوں علیک میں تو اپنے عروج پر تھی لیکن ہمارے کا لی آئے اور انہوں نے مسلم طلبہ کو دعوت دی کہ وہ ملکم اسٹوؤنش فیڈریشن قائم کریں اور تحریک پاکتان کا پیغام اردگرد کے علاقوں میں میں میں شیر کی اس دعوت پر لبیک کہا اور مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن قائم کرے تحریک

From:

Heren Ahmed Razi Erdri General Secretary, U.P. Kumi im Students Federation.

To

All the Embers of the U.P. H.S.P. Working Committee.

Ref: Ec: 426 Dated, Aligaria, the 10th: April, 1947.

Beer brother in faith, it has been decided to hold a meeting of the Working Committee on April 23, 1947.

The feeting will be beid in the Old Boys Lodge at 4.30. For sharp.

#### ACREDA:-

- To present # Fare Well Address to Prof; A.E.A. Eal address to Prof; A.E.A. Eal address
- a Flortion of & new President.
- Meotion of anember to the A.I.M.S.P. Council. any other item with the permission of the president.

Sincarely Yours.

x: Aslam Beg.
Againgach

یو پی مسلم سٹوؤٹٹس فیڈریشن کے جزل سکرٹری کی طرف ہے مجلس عاملہ کے اجلاس کے لیے وعوت نامہ بنام اسلم بیگ

انہوں نے جھے او پی ایم ایس ایف کی 23 فروری 1947ء کی سالانہ کونسل کی رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں میں میں مجلس عالمہ کا رکن اور میرے ساتھی سعید احمد قدوائی جوائٹ سیکرٹری اور عزیز الدین احمد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل کے رکن منتخب موسے۔ یہ وہ وقت تھا جب قیام یا کتان کا فیصلہ ہو چکا تھا اور آزادی کی فضا ہرسو پھیل چکی

سنررنگ کامشروب رکھ کر چلاگیا تھا۔ گھر کے لان میں لگے ہوئے پودینے کا بناہوا انتہائی مفرح اورخوش ذا کقہ شربت تھا۔ ہم نے ایک دو گھونٹ لئے اور گفتگو کا سلسلہ آ کے بڑھایا۔ میں نے بوجھا:

"کیا آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ پاکستان بن جانے ہے آپ جیسے مسلمانوں
کوکیا ملے گا جو پاکستان کی سرز مین سے پینکڑوں میل دور ہوں گے۔"
ان کا کہنا تھا کہ" انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات کی تھی۔"
جناب سروارعبدالرب کا کہنا تھا:

" پاکتان کی ترقی اوراس کی طاقت ہے ہم مسلمانوں کوتقویت اور شخفظ ملے گا اگر میزوں کے جانے کے جانے کے بعد ہندوؤں کی اقتصادی اور سیاسی چیرہ دستیوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک آزاد اور مضبوط مسلمان ملک دنیائے اسلام کی بہچان کونمایاں کرے گا۔انشاء اللہ'

1990ء میں 5 کور کے دور ہے پر میں کراچی گیا ہوا تھا کہ اس دوران مجھے احمد رضی صاحب کا پیغام ملاکہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ وہ بو پی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جز ل کیکرٹری رہ چکے سے اور اس وقت کراچی میں ایسٹرن شپنگ کمپنی کمیٹیڈ کے مینچنگ ڈائر کیمٹر ہیں اور کراچی میں مستقل سکونت ہے۔ میں پہلے ان سے نہیں ملا تھا مگر نام سے واقف تھا۔ 5 کورآ فیسرزمیس میں ان سے ملاقات ہوئی۔ گذر ہے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی۔ گذر ہے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی۔ گذر ہے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی نے مین یادیں تازہ ہوئیں۔ انہوں نے مجھے یوپی ایم ایس ایف کی ورکنگ کمیٹی کی 23اپریل مونی مینگ کا دعوت نامہ دیا جونلی گڑھ یو نیورٹی (Old Boys Lodge) میں ہوئی

- 2-

... The wanual meeting of the Council of the U. P. Muslim: Students Federation was held at Meradabad in the Town Hall at 9-30 a.m. on the 23rd of February, '47. Professor A. B. A. Haleem presided. A large number of delegates from the various branches attended the meeting.

The meeting began with recitation from the Holy Quran.

Professor A. B. A. Halsem, in his opening speech acquainted the members with the present situation in the country and the responsibilities, the Muslim students have to shoulder and the part they have to play in the struggle for their cherished goal of Pakistan. He exhorted the Muslim students to strengthen and consolidate their organisation because without it they would not be able to render proper service to the cause of national freedom. "The Muslim Students Federation was their organisation, and it was their solemn duty to make it strong and powerful."

After Professor A. B. A. Haleem's speech, the outgoing General Secretary read out the annual report.

Then the elections of the office bearers of the U.P. Muslim Students Federation for the ensuing session were field. The following office bearers were elected:—

Treasurer:- Dr. Afzal Husain Qadri (Aligarh)

Vice-President:- Mustafa Kamil (Aligarh)
Social Secretary:- Ameerul Hasan (Cawapore)
Literary Secretary:- Usman Ahmad (Moradabad)
Propaganda Secretary: Abul Khair (Cawapore)

The General Secretary has also nominated the following as the Joint Secretaries of the U. P. M. S. F.

1. Viqar Ahmad (Aligarh)

2. Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh)

The following were elected members of the Working Committee:

- 1. Abul Hasnat (Aligarb)
- 2. Qazi Sabeebuddin (Aligarh)
- 3 Viqar Ahmad (Aligarh)
- 4. M. A. Arzoo (Aligarh)

احد اول میرون تھی۔ بہار آنے کوتھی۔ یہ رپورٹ اس وقت کے حالات کی تھیج تصویر کئی کرتی ہے۔

Unity, Faith. Discipline. A Short REPORT OF THE Annual Meeting of the Council U. P. Muslim Students Federation. (FEBRUARY 23, 1947) Published by: HASAN AHMAD RAZI General Secretary, M. S. F. The Secretary.

یو بی مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن کی مجلس عاملہ کے سالا نداجلاس کی رپورٹ

M. S. F.

-4-

arrested and the dismissal of the unrepresentive ministry of the Punjab.

The fifth resolution condemns the action of Sir Mirza Ismail in stopping the grant of Byderabad Government to the Anjuman Taraqqie-Urdu and demands the immediate cancellation of the order

The sixth resolution warns the U. P. Government against taking any step towards the introduction of the joint electorate system for District and Municipal Boards. Any such steps would be highly detrimental to the Muslim interest.

The seventh resolution demands the immediate repeal of the public eafety ordinance bill which the U.P. Government has been using as an instrument for crushing the Muslim movement in the province.

By the eighth resolution the Council demands the release of Capt. Abdur Rashid and other I. N. A. Officers' and men without any further delay.

The last resolution condemns the .U. P. Government for its failure in protecting the life and property of Musalmans in many places like Gurhmukteshwar. Allahabad etc. and demands the immediate appointment of an impartial committee of enquiry.

After the resolutions were passed, Dr. Afzal Husain Qadri and Professor A. B. A. Halsem made short speeches,

The meeting concluded with the speech of the General Secretary in which he thanked all the members for taking the trouble of coming from far and near to participate in the meeting.

At 4 p. m. the Moradabad M. S. F. gave an at home to a the members of the Council. Many prominent citizens were

After the Magbrib prayers a public meeting was bold in mucha Town Hall under the auspices of the local Muslim Students Federation.

Prominent among the speakers were, Professor A. S. A. e.:Haleem Dr. Afzal Husain Qadri, A. K. Mohd. Idris and Mr. Abul Hasnat.

The meeting concluded at about 10-30 p. m.

E.B. A full report of the proposedings of the souncil will be published in URDU shortly.

میں نے1946ء میں انظرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ مسلم اسٹووٹش فیڈریشن کی مرازمیوں کی وجہ سے پڑھائی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا تھا۔ سیکنڈ ڈویڈن میں پاس ہوا۔ والدنے کر یجویشن کے لئے ملیکڑھ پونیورٹی جانے کے لئے کہا۔ میرے دو بڑے بھائی مرزا

.. 5. A. M. Mekhari (Aligarh)

Akbar Yazdani (Aligarh)
 Abul Qasim Mohd. Idris (Bara Bauki)

- 3-

8; Mohd. Arif (Bara Banki):

9. Noor Elaht (Bara Banki)

11. Shahid Ali (Cawapore)

12. Mohd Snlaiman (Cawnpore)

13. Syed Ali Zaidi (Cawnpore)
14. Hafeez Ansari (Mussoorie)

15. Mirza Aslam Beg. (Azamgarh)

16. Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh)

17. Ahaliq Mohammad (Moredabad)

The following were elected members of the All India
Muslim Students Federation Council:—

1. Abul Hasnat (Aligarh)

2. Zahur Alam (Cawnpore)

3. Ashfaq Husain (Cawapore)

4. Ameerul Hasan Iraqi (Cawnpore)

5. Syed Ali Zaidi (Cawnpore)

6. Azizuddin Abmad (Azamgarh)

7. Nabi Ahmad (Kanauj)

8. Syed Adil Hasan (Lucknow)

After the elections were over, the Council unanimously adopted the following nine resolutions:

The first resolution calls upon the Muslim students of U. P. to strengthen and consolidate the Muslim Students Federation and help in making it a powerful, organised, disciplined and independent body.

The second resolution most strongly condemns the Bihar Government for their failure to protect the life and property of the Muslim minority in the province.

The third resolution appeals to the League High Command to formulate a clear cut and practicable plan for the rehabilitation of the Muslims of Bihar.

By the fourth resolution the Council condemns the policy of repression adopted by the Punjab Government to wards the Muslims of that province and its most in human treatment towards the League leaders of the Punjab. It also demands the immediate release of all the Muslims wrongfully

الم قرآن اورسنت کے اصواوں برعمل کرنا

المن رزق حلال كمانا

الم میشدن کی بات کرنااور

☆ حقدار کواس کاحق دینا۔"

میں نے اپی عملی زندگی میں قرآن وسنہ کے اصولوں اور والدکی ان نفیحتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اپنی تمام تر کمزور یوں کے باوجود اپنے آپ کوراہ حق پر قائم رکھا ہے جس کے سبب میری زندگی پرسکون ہے۔

متحدہ بھارت میں نہ بی اقتصادی اور معاشرتی لحاظ ہے مسلمانوں کو کمل آزادی تھی۔ یہ انگریزوں کا دور حکومت تھا لیکن ہمارے قائدین کو ہندوؤں کی شک نظری کا شدت سے احساس تھا اور اس بات کا خطرہ بجا تھا کہ جب ان کی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کو کسی قتم کی آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ گاندھی جی کے الفاظ کے آئینے میں ان کا اصل چرہ اور حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا:

Muslims are either the progeny of Arab invaders or persons separated from us. There are three remedies:

One, they should be weaned away from Islam back to their old Dharam; Two, if that is not possible they should be returned to their ancestral land; Three, if this is difficult, they should be kept as subjects in India."

பا و عرب مملی اوروں کی نسل ہیں یا پھر ہم ہے مختلف لوگ ہیں۔ ان ہو کر اپنے پرانے سے خشنے کے تین راستے ہیں: اول مسلمان اسلام سے تا بُب ہو کر اپنے پرانے دوم کی طرف لوٹ آ کیں؛ ووم اگر ایبا ممکن نہیں تو وہ اپنے آبائی وطن کو واپس سے طے جا کیں؛ سوم اور اگر ایبا کرنا مشکل ہے تو آئیں بھارت میں مارا غلام بن کر

افضل بیک اور مرز ااشید بیک پہلے ہی الد آباد یو نیورٹی میں بڑھ رہے تھے لیکن میں فیڈریشن کے کاموں میں اتنا منہمک تھا کہ اعظم گڑھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے انکار کر ویا۔والد صاحب ناراض ہوئے لیکن پھر بیلی کالج ہی میں تعلیم جاری رکھنے پر رضامند ہوگے۔ایم ایس ایف کی سرگرمیوں کی وجہ سے رکاوٹ ضرور آئی لیکن اس کے باوجود میں نے بی اے سیئڈ ڈویٹرن میں پاس کرلیا۔

انہوں نے ہنتے ہوئے بتایا'' اپنے خاندان میں، میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ تمن بڑے ہوائی الد آباد یو نیورٹی سے فارغ انتھیل ہوئے۔ چھوٹے بھائی مرز ااظفر بیگ اور مرز ااظهر بیگ ملکڑھ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ کوئی پی ایج ڈی،ڈیل ایم اے اور ایل ایل بی تھا، میں سادہ گر بجویٹ تھا۔ گر بجویش کے بعد والدصاحب کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم کے لئے ملیکڑھ یو نیورٹی جاؤں لیکن میں نے یا کتان جائے کا فیصلہ کرایا تھا۔

15 اگست 1949ء کویس نے پاکستان کی جانب جمرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ گھریار جھوڑ تا اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلبہ کو چھوڑ تا جن کے ساتھول کرتخریک پاکستان کے لئے ون رات کام کیا تھا، بڑا مشکل تھا۔ جھے ان کی تحبیس حاصل تھیں، وہ میری ایک آواز پر بلالیس و چیش حاضر ہو جاتے تھے۔ آئیس جھوڑ تا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اللہ کے رائے میں جمرت کرنے کے ان مرحلوں سے گزرتا لازم تھا۔ بیس نے ججرت کا فیصلہ میں جمرت کرنے کے لئے ان مرحلوں سے گزرتا لازم تھا۔ بیس نے ججرت کا فیصلہ کیا۔اجازت کے لئے والد صاحب کے پاس گیا تو میری آئھوں میں آنسو تھے۔جدائی کے ان لیموں کو یاوکرتے ہوئے جزل صاحب ایک بار پھرآ بدیدہ ہو گئے، آواز بجرا گئی۔ تھبرے مختبرے لیج میں انہوں نے بتایا:

''والدصاحب نے دونوں ہاتھوں سے میرا چرو تھاما، ماتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ آنے والے وہ تقوں میں تمہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تم ایک نئی زندگی کی طرف جارہے ہو۔ان باتوں کو یا در کھنا اوران برعمل کرنا:

باب دوم:

### میرےخوابوں کی سرزمین

گر والوں کو خداحافظ کہہ کر میں جمبئ گیا اور 17 اگست 1949 ، کو ایک بحری جہاز کے ذریع کر اچی پہنچا۔ اس سے پہلے میرے دو بڑے بھائی پاکتان آ چکے تھے اور کراچی میں مقیم تھے۔ مرزا افضل بیک لا بور میں ، 2 فیلڈ رجمنٹ میں تھے۔ میں کراچی پہنچاتو بڑے بھائیوں کے پاس ہی تظہرا۔ آرام باغ میں ایک چھوٹا سا کرہ تھا جس میں ہم تین بھائی اور ہھارے ایک عزیز قیام بذیر تھے۔ اگلے مبینے میں نے پاک فوج میں کمیشن کے لئے درخواست ہمارے ایک عزیز قیام بذیر تھے۔ اگلے مبینے میں نی پاک فوج میں کمیشن کے لئے درخواست دی۔ ابتدائی ٹمیٹ کے لئے آئی الیس ایس بی کے لئے لا بور گیا، وہاں کامیا بی کے بعد میڈ ریکل کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جن کے افتقام پر طبی وجوہ (Medical Grounds) کی بناء پر جھے مستر دکر دیا گیا۔ میں نے جیزت سے پوچھا''کس بنیاد پر، کیا خرائی بتائی انہوں کی بناء پر جھے مستر دکر دیا گیا۔ میں نے جیزت سے پوچھا''کس بنیاد پر، کیا خرائی بتائی انہوں نے ؟ پھرآ پون جی کیے آئے۔''

جزل صاحب میری جرت پر مسکرائے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے ہوئے دور در میں بہت ہی نا اُمید ہوا۔ بڑے بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بوچھا کہ کس وجہ منہ ہیں میڈیکلی اُن فٹ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ بجھے سسٹا لک ہارث (Systolic Heart) کا مرض ہے آ ٹھ 'دل وحر کوں کے بعد ایک وحر کن میں ہو جاتی ہے۔'' بڑے بھائی نے کراچی میں امراض دل کے تین ماہرین سے مشورہ کیا ہے جی نے کہا کہ یہ کوئی معذوری نہیں ہے جس کی بنیا دیر کی امید وارکوان فِٹ قرار دیا جائے۔ بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے وارکوان فِٹ قرار دیا جائے۔ بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے فار ویا جائے ور دخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی فلانے اپیل وائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی فلانے اپیل وائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی فلانے اپیل وائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی فلانے اپیل دائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی فلانے اپیل دائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارٹ بیشلسٹس کی آراء بھی

ر بنا ہوگا۔''

آج مودی حکومت ای نظریے برعمل بیرا ہے۔

تاریخی مضامین سے انصاف کرنے کے لئے کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کرنا لازم ہے۔ تحریک پاکستان کے ایک ادنی کارکن کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک ہوائی محرکات کارفر ما تھے اور ان میں سے کسی ایک عضر کو بھی فراموش کر کے پاکستان سے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہم سے خفلت ہوئی فلطیاں ہو کی فراموش کر کے پاکستان سے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہم سے خفلت ہوئی فلطیاں ہو کی جن کے سب مشرتی پاکستان ہم سے الگ ہوگیا اور سات دہائیاں گذرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سیاسی اور معاشرتی استحکام حاصل نہیں ہوسکا ہے کہ جس کی پاکستانی قوم مستحق ہے۔

گیا۔ایم ای کے نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس میں ایک کرنل ادر ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور انکی میٹریٹل سے میں اس بورڈ کے سامنے چش ہوا۔ بورڈ کے ارکان کچھ دریر تو میری فائل سامنے رکھے آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر جھے سوال کیا:
"آپ کے دل کی آ گھویں' دسویں دھڑکن غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف کب سے ہے؟" میں نے کہا:" یہ تکلیف کب سے ہے؟" میں نے کہا:" یہ تکلیف بچھ گزشتہ پانچ 'چھ مہینوں سے ہے۔"

" پانچ مبنے پہلے جب میں اعظم گڑھ سے پاکتان کے لئے روانہ ہوا تو جھے ماں باپ رشتہ داراور تمام گھر والوں کو چھوڑ نا پڑا۔ اپ دوست احباب اوران ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑ نا پڑا۔ اپ دوست احباب اوران ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑ تا پڑا جن کے ساتھوٹ کر تحریک پاکتان کی جدو جہد میں حصد لیا تھا 'جو بجھے جان سے زیادہ عزیز سخے۔ جن کے داوں میں میں رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ "ان سب کو چھوڑتے ہوئے میر کی پکھ دھڑ کئیں ان بی کے ساتھ روگئی ہیں۔ "

یہ من کرکرنل صاحب کھڑے ہوگئے۔ مجھے گلے لگایا۔ان کے جذبات دیکھ کر جھے محصوں ہوا کہ جات ہوگئے کہ کھیے میڈیکلی کلیئر ہوا کہ خاید ان کی بھی بچھے میڈیکلی کلیئر (Medically Clear) کیا اور کہا کہ جلد ہی جی ان کی کیوے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈی رپورٹ کرنے کے احکامات مل جا کیں گے۔

دو بغتے بعد بی ایج کو سے احکامات مل گئے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ پہلے کوئے جانا ہوگا جہاں مینوں افواج کے کیڈش چانا ہوگا جہاں مینوں افواج کے کیڈش پہلے پری کیڈٹ ٹریننگ کے لئے چھ ماہ اس سکول میں گزاریں گے۔ہم کوئٹ پنچے اور فروری کی سخت سردی میں جارا کورس شروع ہوا۔ رہائش کے لئے ہمیں کمبائٹڈ ملٹری ہا سینٹل (CMH) کی بیرکیس دی گئیں،ایک بیرک میں پچاس ،ساٹھ کیڈٹ اکٹھے رہے تھے فرش پر ربز بچھی تھی ،سخت سردی کا موسم تھا لیکن بیرک سنٹرلی ائر کنڈ بیٹنڈ متحی ۔کیا مزے تھے۔

جمیں 35 روپ ماہاند وظیف ملتا تھا۔ ہم سب نے ایک ایک بائیکل وس روپ ماہاند

کرایے پر لے رکھی تھی۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوتی تھیں لیکن ہم انہی سائیکلوں پر ہردیک اینڈ (Week End) پرشہر جایا کرتے اور لال کباب اور شینلے کیفے کی آ کس کریم سے لطف اندوز ہوتے۔ وظیفہ صرف 35 روپے ماہانہ تھا لیکن اس رقم میں اتنی برکت تھی کہ بائیسکل کے کرایے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی بآسائی پوری ہو جاتی تھیں۔

ہارے کمانڈنٹ کرٹل کے ایم اظہر خان سے جنہوں نے 1965ء کی جنگ میں رن آف کچھ سے چیور (Chor) تک کے علاقے کا دفاع کر کے برا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جولائی میں ٹریننگ ختم ہوئی اور ایک ماہ کی چھٹی کے بعد 12 اگست 1950ء کو پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول رپورٹ کی۔ ہارا چھٹا پی ایم اے لانگ کوری 6th PMA Long تھاجس میں 90 کیڈٹس سے۔ Course) تھاجس میں 90 کیڈٹس سے۔

ہم نے بات آ کے بردھاتے ہوئے بوچھا کہ پاکتان ملٹری اکیڈی میں پہلے دن کی رودادسنا کیں۔

انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ مارے لئے ایب آباد میں گاڑیاں موجود تھیں۔ایک وین میں بدھر کر ہم کاکول پنچ۔ایک آفیسراوران کا عملہ ہمارے استقبال کے موجود تھا۔ابتدائی کاغذی کاروائی کے بعد مجھے قائم کمپنی ملی۔اس وقت صرف چار کمپنیاں تھیں طارق قائم ،صلاح الدین اور خالد کمپنی۔رہائش کے لئے ایک بیرک کمی جو قائم لائن کھیں۔سرد ہوا کمی جرکس دوسری جنگ عظیم کے وقت کی تھیں۔سرد ہوا کمی جم سے آ ریار گذر جاتی تھیں۔ ہماری بیرک نیلور سپر کے بالکل سامنے تھی۔خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ہمیں میس لے جاتی جہاں ہم نے اطمینان سے کھانا کھایا اور آ رام کے لئے ہمیں بیرک میں بھیجے دیا گیا۔

جزل صاحب نے بوے آرام سے پورے دن کی رودادیان کردی ہمیں بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کہ کوئی سزادغیرہ نہیں ملی مینئر کیڈٹوں کی طرف سے تو Ragging سے استقبال کیا جاتا ہے۔

ودنبيل بھى؛ يوق جارا ببلا دن تقا، جم معمان تھاوراس حيثيت سے جميل بورا پروٹوكول

اقتذاركي مجبوريال

کانڈر اور پلاٹون کمانڈر بھی موجود ہوتے تھے اور تقیدی جائزہ لیا جاتا جس میں ہوری کمزور ہوں اور خویول پر کھل کر تیمرہ ہوتا تھا۔ ایہا ہی ایک اجتماع مشقوں نے اخت م پر جسر اسٹوپا کے زینوں پر ہوا جس میں ہم سب موجود تھے۔ اس دن کی سے یادگار تصویر ہے' شاید آ ہے بہوان لیں۔



Sunding Left to Right RSM stuffed Railed Japoos, Late Inchrist Ma, Kier A.; Sacradar age Bran DS of Ma Shinka Raza cap yarisi ani Sshia

Setting Left to Right 1 many. Nazir Asian Righ Alzam Abid Quinta Ashar Qashum and say of the say of the head of the Street Taulity Robid Collect 1 man of the head of the Street Taulity Robid Collect 1 man of the head of the Street Zala labba Cheum Druss with a same fittle of the same fittle of the same fittle of the same fittle of the Street Collect I may be said the fittle Hamid Facility has been say Alzama ring the salation of the Street Collect I may be said to the Hamid Facility has been shaded to the same fittle of the same fittle of

چسے لی ایم اے لا مگ کوری کے کیڈٹ اوران کے اساتذہ ایک مثل کے دوران راولینڈی کے قریب جی ٹی روڈ پر واقع بھٹرسٹویا پر ہم نے بتایا کہ آج کل تو کیڈٹ کا پہلا دن روز قیامت ہوتا ہے۔ پی ایم اے کا گیٹ کراس کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چننچے میں پندرہ سولہ گھنٹے لگتے ہیں اور سینئر اتن سزائیں دیتے ہیں کہ کمرے تک چننچتے کینچتے جم کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔

نہیں اُن دنوں یہ کلچرنہیں تھا۔ سزائیس تھیں لیکن عزت نفس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ فرنٹ روں ۔ پیٹو پریڈ ، کسی تھمبے یا سو کھے درخت کو چالیس چالیس وفعہ سلیوٹ کرنا پڑتا۔ سزائیس تھیں لیکن کیڈٹس کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی۔ ہنتے ہوئے بتا یا کدریکنگ تھی لیکن بری شستہ اور سنجدہ حدود میں رہتے ہوئے۔

دوسرے دن جمیں پریڈگراؤنڈ لے جایا گیا۔ جارا ڈرل انسٹرکٹر ایک اگریز سارجنٹ تھا جس کا نام 'ڈیفیلڈ (Defeild) تھا۔ فوجیوں میں ڈرل انسٹرکٹر ول کے ریمارکس زبان زوعام ہیں۔ ڈیفیلڈ بھی مختلف نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک کیڈٹ نے اس سے سوال جواب کے تو اس نے بری شستہ انگریزی میں ڈائٹ پلائی اور کہا:

''یک مین! میں جب وردی میں تھا' تو آپ اپنی مال کے رضار پر حیا کی سرخی تھے۔
(Speck of blush on your mother's cheek) مجھ سے ایسی فضول بحث کیوں کرتے ہو۔ ہا ہر نگلوادر آئدہ حکم تک پریڈر کاؤنڈ کے چکر لگاتے رہو۔''

ہم نے اساتذہ کی تفصیل پوچی۔ بتایا کہ ان کے پلاٹون کمانڈرکیپٹن ذکر یا ہے کرتل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ، دوسرے پلاٹون کمانڈرکیپٹن قیم اقبال ہے جو بعد میں جوائے فی جہدت اف ساف کمیٹی کے چیر مین ہے اور کیپٹن قمر علی مرزا جو لیفٹینٹ جزل ہوکر کوارٹر جینس آف ساف کمیٹی کے چیر مین ہے اور کیپٹن قمر علی مرزا جو لیفٹینٹ جزل ہوکر کوارٹر محد جزل ہوکر کوارٹر کا معید الدین اور پاکتان ملٹری اکیٹر بی کائڈر بی ایک تارور (G.H. Tarvar سے الدین اور پاکتان ملٹری کے کمانڈنٹ بر گیلڈر بی ایک تارور (G.H. Tarvar سے ۔

بہلی رُم کے آخر میں قیادت کے نام سے ایک ہفتے کی مشقیں ہو کین جو سی معنوں میں ہر کیڈٹ کی وہن اور جسم نی صلاحیتوں کا سخت امتحال ہوتا تھا۔ ان مشقول کے اختتام پر کورس

آبسنیکل کورس (Obsticle Course) سے فیر حاضر نبیس ہوئے۔ اٹھلیکلس میں 100 اور 200 گڑ کی دوڑ میں سخت مقاجہ ہوا کرتا۔ لا تگ 200 گڑ کی دوڑ میں سب سے آگے رہا البتہ 400 گڑ کی دوڑ میں سخت مقاجہ ہوا کرتا۔ لا تگ جمہ میں بھی دوسر نے تیسر نے فہریر آتا تقالیا کا متان علامی اکیڈی کی ماکی فیم کا مجہ تھا۔



2 t & Standing — GC Aftal, Janyas, Buther, Jafar, Amerik, Jame, Wasteach, Moon.

Second —— GC Rug, Capet Marsti, GC Zefer, Sa Cel Sacordaddes, Comdt, CC Quater, Capt Hossin; GC Selbart.

اللم بيك (بالمين سے كيلي شست ير ) يي ايم اب ن با كي تيم كر سرتيد

جینلمین کیڈٹ (Gentleman Cadet 729) مرزااتکم بیگ تقریری مقابوں میں بڑھ چڑھ کر ھتہ لیتے تھے۔اپی تقریر وہ خود لکھتے تھے۔اردو اگریزی دونوں مباحثوں میں جھہ لیتے تھے۔ایک اگریزی مباحثے کے بعد انہیں اگریزی کے ٹیچر نے ایمی برائے ک کتب Wuthering Heights بیش ک۔ دوسری نرم کے اختیام پر انہیں ویبینگ مو سائی (Debating Society) کا صدر منتخب کرایا گیا۔

انہوں نے بتایا کدان دنوں دستوریہ تھ کہ کی بھی مباہۃ یا ہذا کرے کے موقع پر تمام طلبہ، انسران، پلاٹون کمانڈر داور بٹالین کمانڈراپی نشسیں سنجال پیتے تھے اور ڈیڈیٹنگ سوس کئ کا صدرسب ہے آخر میں بال میں داخل ہوتا تو تعظیم میں سب کھڑے ہوجاتے۔انہوں نے ہرزم کے کمس ہونے پر ایک ماہ کی چھٹی متی تھی۔ پہلی چھٹی پر میں تیزگام ہے کرا پی گیا۔ بہنیت صاف ستھ کی ٹرین تھی جس کی ڈائنگ کار کاعمہ کھاٹا اور اچھا ماحول آج تک یاد ہے۔ انرکنڈیشنز کوچ کا کرایہ سرف س ٹھ روپ تھا۔ دوسری اور تیسری چھٹی پر ہم نے پی ایم اے میں وقت گذار نے کا فیصد کیا۔ ہمارے ساتھی جمیل الرحن (جی کی 227) اور ہم دونوں اپ میں ضروری چیزیں رکھ کے اردگرد کی پہاڑیوں کی میر کونکل جاتے۔ بڑا فوبصورت علاقہ تھا اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو کسی بھی گھر پر رکتے وودھ دبی لیمت پراٹھا اور ایڈ و بنواتے خوب سیر ہوکر کھاتے اور وہیں چیڑ کے درختوں کے سائے میں سوجاتے۔ ہم

جیدا کہ نی ایم اے میں روایت ہے کمپنیول کے درمیان چمپئن شپ مقابلہ ہوا کرتا تھا اور چیمپئن کمپنی پریڈ کے وقت سب سے آ گے ہوتی تھی۔ ہماری قاسم کمپنی 1951ء ور 1952ء کی چیمپئن تھی اور میں چیمپئن کمپنی کا علمبردار تھا۔ 1952ء میں ہم پاس آ وَت ہوئے اور ہمیں وزیراعظم خواجہ ناظم الدین نے چیمپئن شپ کا جھنڈا دیا۔

کیڈٹ اسلم بیگ چونکہ پہلے سے گر یجویٹ تھے اور اپنی پلاٹون میں شاید واحد گر یجویٹ تھے اس سے آیڈ نیک مفریتن میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی ۔ ان کی دلچیدوں کا محور ہائی اور تصدیمی متحیں۔ ہاکی کے ٹیم کیپٹن عاطف تھے جنبوں نے ہاکی میں بڑاا نام کہ دامر بریکٹ روکرر شائر ہوئے۔

جم نے خاص صور پر پاچید کہ اکیدی میں کون سا کام سب سے مشکل لگتا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وقتی ہیں گئی ہیں آئی۔ ہرکام آسان اور دلچیپ تھا۔
'' و ن ماکل (One Mile Run) مجھی نہیں؟''

'' کیے میں کی دور تو میں کا گئی کے زیائے ہے کرتا تھا۔ کوئی مشکل ندتھی ہم بیفتے پیر نمیت جوتا تھا میں نے تا مسابقد اللّی نمیت پاس کرئے اور بھی مشکل نہیں ہوئی۔'' جورے ساتھی جھی فال آؤٹٹ نہیں ہوئے۔ وہ بھی کی ڈرس، پی ٹی ،ون مائل یا ادر دزارت ندہبی امور میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہوئے۔

فوج نے جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تو 9 مارچ1971ء کو عبدالقیوم کے بھائی ڈھا کہ یونیورٹی میں شہید کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان میں رہنے کوتر جیح دی۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے دفت وہ پر دفیسر کہلاتے تھے۔ قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ تھا اور مختلف اداروں کی طرف سے انہیں موٹیویشن لیکچرز (Motivation Lectures) کے لیے بلایا جاتا تھا۔ خود بھی روتے تھے اور دومردل کو بھی رواحے تھے۔ ساف کالج کوئٹ سکول آف انفشر کی اینڈ ٹیکشس اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں رکھ میتھے۔ ساف کالج کوئٹ سکول آف انفشر کی اینڈ ٹیکشس اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں کے موضوعات پر سکچرد سے تھے۔

اپ کورس میٹ (Course mate) میں کی بڑے اچھے دوست تے جن میں برگیڈر چوہدری محدشریف اور کرنل جمیل الرحمٰن کے لئے میرے دل میں خصوصی احرام ہے۔ برگیڈر شریف نے چھے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب برگیڈر شریف نے چھے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب (Get-together) کی روایت قائم کی اور جمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رکھا جس سے ہمارے درمیان باہمی ہم آئ جنگی اور اخوت کا احساس قائم رہا۔ اسلطے کو انہوں نے تقریبا چالیس سال تک قائم رکھا لیکن کے بعد دیگرے بہت سے ساتھیوں کے بچھڑنے کے صد مات سے دلبرواشتہ ہو کر سالانہ ملاقاتوں کا بیسلمہ ختم کر دیا کیونکہ ہرسال ہماری تعداد کم سے مر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب صرف ہیں 'چیس بقید حیات ہیں۔ سے کم تر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب صرف ہیں 'چیس بقید حیات ہیں۔ لہذا اب باہمی ملاقاتوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلملہ منقطی ہو چکا ہے اور ہم اپنی اپنی باری

ہمت آگے گئے ہاتی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں کرنل جمیل الرحلٰ کے متعلق پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ لانگ ویک اینڈ پر ہم کیسے وقت بوے نخر سے بیان کیا کہ جب بیدواقعہ بہلی مرتبہ ہوا تو میں نے ماشاء اللہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ برط اور جھے محسوس ہوا کہ شایہ مستقبل میں کوئی اہم مقام اللہ تعالی نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ دراصل بیداحترام میری ذات کوئیس تھا بلکہ بحث ومباحثہ اور علم کی روش کو تھا جس کے اللہ بخشور جی زندگی ناممل ہوتی ہے۔

انہوں نے پوجھا۔'' پیتنہیں اب بیردایت ہے کہنیں۔''

ہم نے بتایا کہ پچھ عرصہ پہلے تک اسلامیہ کالج پشاور میں بیدروایت موجودتھی کہ طلبہ کی منتخب یو نین کا صدر سب سے آخر میں آتا تھا اور اس کے احترام میں پرنیل سمیت تمام حاضرین کھڑے ہوجاتے تھے۔ پی ایم اے میں اب بیدروایت نہیں ہے۔ اب سب سے آخر میں کمانڈنٹ اور ان کے ساتھ کوئی مہمان مقرر ہوتو وہ آتے ہیں۔

16 اکتوبر 1951ء کا دن تھا جب اسلم بیگ مجلس مباحثہ کی صدارت کے لئے کرے سے نکھے تو انہوں نے ٹرانسٹر پر خبر سی کہ وزیراعظم لیافت علی خان پر راولپنڈی کے لیافت باغ میں تقریر کے دوران گولی چلادی گی اور وہ جال بحق ہو گئے ہیں۔ وہ ہال میں پہنچ تو سب لوگ اپنی نشتوں پر براجمان سے۔ یہ ہال میں داخل ہو گئے اور مباحثے کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جنرل بیگ کا کہنا تھا کہ وہ وقت انہوں نے بڑی اذیت میں گزارا۔ مباحثہ ختم ہوا تو وہ کما شرخت کے پاس گئے اور انہیں یہ اندو ہناک خبر سنائی۔ وہ سٹشدررہ گئے انہول نے تفصیل کھا فرت کے پاس گئے اور انہیں خبر بتائی جو انہوں نے ریڈیو پرسی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں والیس آئے کھانے کے لئے جبی نہیں گئے روتے رہے۔

پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی یحیل کے بعد پاس آؤٹ ہوئے توان کے ایک ساتھی بٹالین سینئر انڈر آ فیسر عبدالقیوم کو اعزازی تموار ملی مشرقی پاکستان کے وہ پہلے کیڈٹ سے جنہیں اعزازی تموار عطا ہوئی۔اکیڈ مک مضامین میں ٹاپ کرنے پرنارمن گولڈ میڈل بھی ان کے جصے میں آیا۔وہ آ رمرڈ کورکی ایک یونٹ 11 کیولری میں تعینات ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اس یونٹ کو کمان بھی کیا۔فل کرنل سے جب انہوں نے فوج سے استعفال دے دیا

گذارا كرتے تھے۔ وہ ایسے لحات تھے كہ ان كى خوشبو آج بھى دل و د ماغ كومعطر كرديّ ہے۔ان سے عقیدت کی خصوصی وجہ یہ بی کہ آج سے تقریبا بارہ سال قبل میں ان سے ملنے گیا۔ وہ کینسرجیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شدید علیل تھے۔ اچھے وتقوں کو ماد کر ے ہم خوش ہوتے رہے۔ چند دنوں بعد بر یکیڈر شریف نے اطلاع دی کہ وہ انقال کر گئے بس ان کے گھر گیا۔ان کے ایک رشتہ دار نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس قدر شدید بیاری کی حالت میں ہمی انہوں نے ضد کی کہ فج پر جائیں گے۔سب کے منع کرنے کے باوجود نہ مانے۔ بالآ خران کی بیگم بھائی اور یہی کزن انہیں لے کر فج پر گئے۔ كيے عمرہ اواكيا؟ منے نے جواب ديا:

"عرفات من قيام كي بعد مزدلفه كي لئي روانه موئ وبال ميني توسخت بخار چراه گیا۔ 110 و گری ہے بھی زیادہ۔ برف کا شنڈا یانی جسم بر ڈالا۔

صبح بونے تک بخار کم بوا مماز پڑھی اور آ کے چل پڑے جبکہ است تیز بخار میں انسان زندہ نبیں رہتا۔ دوسرے دن منی میں قیام کے دوران پھر بخار آیا اور آخری حد تک گیا۔ ایک بالتي ياني ميس برف وال كرانبيس عشل دياتو بخاريني آيا-طواف اورسعي ك-عبادات كمل مونے میر واپس یا کتان آ گئے اور چند دنوں بعد وفات یا گئے۔''

اسے بندے جواللہ کی محبت میں فصیل جان ہے بھی آ کے گذر جاتے ہیں انہیں الله راه حق كے شہيد كا درجه عطاكرتا ہے۔ يه درجه كيا ہے؟ اسے بجھنے كے لئے ايك اور واقعه بيان كرنا حابوں گا:

ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے فرینڈز کے نام سے تحقیقی ادارہ بنایا۔صوبہ سرحد کی شاخ کی ذمہ داری پروفیسر ذبین احمد اور ان کے ساتھیوں جناب لودھی اور بخاری صاحب کو دی۔ بخاری صاحب کے نوجوان بیٹے کے دونوں گردے خراب ہوگئے ۔ کمی نہ کسی طرح وسائل استھے کئے اور بیٹے کو علاج کے لئے جمبئی بھیجا۔ ٹرانسلانٹ ہوا اور واپس آ گئے۔ بیٹا نارمل زندگی گذارنے لگا۔

تین سال بعد گردے پھر نا کارہ ہو گئے۔ بخاری صاحب نے دوسرے ٹرانسکا نٹ کے لئے تیاری شروع کر دی لیکن بٹے نے انکار کر دیا کہ وہ علاج نہیں کرائے گا بلکہ عمرے پر جائے گا۔ ماں باپ اور گھر والوں نے منت ساجت کی کہ اس حال میں وہ اکیلاعمرے پر کیے مائے گا؟ میٹے نے کہا ''میں نے کچور قم جع کررکی ہے ' کچھ آپ دے دیں' میں اکیلا ہی ماؤں گا اور انشاء الله عمره كر كے واپس آؤں گا۔ " بيٹے كى ضد كے سامنے مال بات نے جتھيار ڈ ال دیے۔ بیٹا عمرے میر روانہ ہوا اور عمرہ کر کے پندرہ دن بعد واپس آ گیا۔ دالد نے بوچھا'

"جس کے بلانے برگیا تھا'ای نے کرایا۔"

" جیسے ہی مجدحرام کے اندر قدم رکھا' ایک بارہ چودہ سال کاعربی بچے آ گے بڑھا' السلام عليم كها ميرا باتھ بكر ليا اور ميرى خدمت برلگ كيا۔ ميرے كھانے بينے كاخيال ركھا حتى كه عمرے کی رسومات کی ادائیگی تک کرائی۔ پورے بندرہ دن میری خدمت بر لگا رہا۔ وہ عربی بوليَّا تها اور ميں پشتو اور اردوليكن جميں ايك دوسرے كوسجھنے ميں كوئي دقت نہ ہوئي۔''

والدين نے يو جها: "اس دوران تمهاري طبيعت بھي خراب نبيس موئى؟" جواب آيا: '' و کيھيئے جس حال ميں گيا نھا اي حال ميں واپس آيا ہوں۔''

"ماشاءالله"

چند ماه بعد بینے کا انتقال ہو گیا۔

بخاری صاحب مینے کی تجییز و تکفین کر کے واپس آرے تھے تو ایک بزرگ قدم براها ك آ كي آئ بخاري صاحب كيساته حلة موئ ان عيم كلام موك:

"السلام عليم بخاري صاحب مبارك جو"

''کیسی مبارک میرا نو جوان بیٹا چلا گیا ہے اور آ پ مجھے مبارک باووے رہے ہیں؟'' "الله تعالى نے آپ كے بيے كووه ورجه عطاكيا ہے جس كے لئے ميں بيس سالوں سے

نائیک، پھر پاٹون حوالدار، پھر کمپنی حوالدار میجر اور پھر کمپنی کوارٹر ماسٹرحوالدار۔ ان دو مبینوں کے عرصے میں ان پر آفیسرزمیس کے دروازے بند ہتے۔ وہ کھانا بھی نظر پر کھایا کرتے۔ پھرانہیں پاٹون کمانڈر بنایا گیا اوراس کے بعد کمپنی آفیسر۔اس کے ساتھ ہی ان کی افسری لوٹ آئی اور سیکنڈ لیفٹینٹ کاوہ ستارہ جو ڈھائی سال کی محنت شاقد سے انہوں نے کمایا تھا، انہیں لوٹا دیا گیا۔

جزل بیگ این آپ کوخش قسمت سیحتے بیں کہ انہیں 8 بلوچ رجنث (جو بعد یس کہ انہیں 8 الموچ رجنث (جو بعد یس کہ انہیں 16 بلوچ بن گئی) میں کمیش ملا۔ ابھی وہ یونٹ میں وہ تین ماہ بی تھرے ہوں گے کہ انہیں سکول آف انفیز کی اینڈیکس کوئٹ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ بلوچ رجمنعل سنٹر میں رہے جواس وقت کوئٹ میں تھا۔ انہیں پیادہ فوج کے بتھیاروں کا ایک کورس (انفیز کی ویٹن کورس سیریل آئی ڈبلیو 21) کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جوئیر آفیسرزلیڈرشپ کورس کیا۔ بتھیاروں کے کورس میں انہوں نے 'اے وائی (AY)' گریڈ حاصل کیا اور جوئیر آفیسرزلیڈرشپ کورس میں 'اے (A)' گریڈ لیا۔ 80 فیصد یاس سے زائد نمبر لینے پراے (A) گریڈ مات ہے۔ ان کورسوں کے بعد ان کی بوٹ لائف کا دورشروع ہوا۔

پہلی یون جس میں بوشنگ ہوتی ہے وہ بیرن یون (Parent Unit) کہلاتی ہے۔ ایک خاندان کے فرد کی طرح ہم اس کے فرد بن جاتے ہیں اور بیرشتہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ اپنی یونٹ کی کمانڈ ہرآ فیسر کی امنگ ہوتی ہے لیکن میں ایسا خوش قسست نہ تھا۔ میں 16 بلوج رجمنٹ میں بوسٹ ہوا جے یہ انتیاز حاصل ہے کہ اس یونٹ ہے ہم دوآ رمی چیف ہے۔ یونٹ آج کل یہیں ہے جزل باجوہ کی سکیورٹی اور پروٹوکول کی ذمہ دار ہے۔ یونٹ کے ریز نگ ڈے (Raising Day) پر کمانڈ نگ آفیسر لیفٹینٹ کرئل راجد افضال احمد نے کے ریز نگ ڈے (Ensignial) ہیں اور ہم دونوں چیف کی تصویریں ہی ہیں۔ یونٹ کے دواین واقعات کندہ (Engrave) ہیں اور ہم دونوں چیف کی تصویریں ہی ہیں۔ یونٹ کے دواین کی اور نیایا ہی ہے۔

عبادت در ياضت كرر ما مول-'

"آپ کہال ہوتے ہیں؟"

"لا ہور کے بڑے دربار میں۔"

"آپ کومیرے گھر کا راستہ کس نے بتایا؟"

"اس نے جس نے مجھے یہاں آنے کا تھم دیا ہے۔"

کچر وہ بزرگ تخبر نہیں واپس چلے گئے۔ معرفت کی اس منزل کی طرف جہاں وہ مقام آگی ہے جو کم بی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوست جمیل الرحمٰن اور بخاری صاحب کے بیٹے نے اس منزل کو پالیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو وہ ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے جو اس مقام آگی تک بینچنے میں فصیل جاں سے آگے گذرجانے کا مضبوط دل رکھتے ہیں۔

پی ایم اسے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد سیکٹ لیفٹینٹ اسلم بیگ کو8 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹ کردیا گیا جو بعد میں 16 بلوچ بن گئے۔15 فروری 1953 کوجب وہ یونٹ پہنچ تو ان کی یونٹ موسم سرما کی اجتماعی تر بہتی مشقوں کے سلسلے میں راولینڈی کے مضافات میں سنگیانی کے نزدیک مصروف تھی۔ سیئٹ لیفٹینٹ اسلم بیگ کراچی سے بذر بعیر ٹرین راولینڈی بینچے۔ نیک الا اتر ہے۔ یونٹ کے ایک آفیس لینے ٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔وہ آئیس لے کر یونٹ کے فیلڈ آفس پہنچے اس وقت اللہ جوئنٹ کیٹن منظور احمد تھے جو آئیس کمانڈ نگ آفیس لیفٹینٹ کرئل رحمت اللہ قریش کے پاس لے گئے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پچھے تیں کیس اور بتایا کہ ابتدائی ونوں میں روز مرہ کی مصروفیات کے متعلق اللہ جوئنٹ آپ کو ہدایات ویں گے۔ ان برخوش دلی سے عمل کرنا ہوگا۔

اید جونٹ نے جومصروفیات بتائیں،خوش کن نہیں تھیں لیکن تھم یہی تھا کہ ان پرخوش دلی سے عمل کرتا ہے۔ ان کا ریک اتار دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے جوانوں کے ساتھ رہیں گے۔دوہفتوں بعد وہ لائس نائیک بنائے گئے،مزید دوہفتوں بعد

''افسر بننا ہے تو یونٹ میں بگو۔ یہ تمہارے سکھنے کے دن میں یکھو۔ میں تمہیں کھیلئے ہے نہیں رو آنا، کھیلو۔ لیکن ڈیویژ تل (Divisional) ٹیم ہے آگے مت جاؤ۔'' جزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کے کما غذ تک آفیسر نے انہیں افسری کی راہ پر گامزن کر دیا در نہ وہ ساری عمر کھیل کودی میں گزار دیتے۔ انہوں نے منتے ہوئے بتایا:

''ای دوران مجھے لاء کورس پر راولپنڈی بھیجا گیا۔ ظاہر ہے ہیں تو کھیل ہیں گئن رہا تھا۔ تیاری کی نہیں ' بڑھا بالکل نہیں۔ جھے ی (C) گریڈ ملاجو ساری عمر میرے ڈوڈریر(Dossier) ہیں موجود رہا۔ فوج میں کورسز کی بڑی اہمیت ہے۔ اعلی تعلیم ، اچھی الیوائٹمنٹ یا بیرون ملک کورس یا تعیناتی کے لئے افسروں کے استخاب کے وقت مختلف کورسوں میں ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران کوائف کی جائج پڑتال کرنے والا افسر لیفٹینٹ اسلم بیک کوسا سے بٹھا کران کی قائل پڑھتا:

۔ جوئیر آ فیسرزلیڈرشپ کورس گریڈ اے درست؟
۔ جوئیر آ فیسرزلیڈرشپ کورس گریڈ اے درست؟
۔ کیمیکل وارفیئر کورس گریڈ بی وائی' درست؟
۔ لاء کورس میں گریڈ بی وائی' درست؟

"یا اللہ! اپنے کواکف ہے "ی کو کیسے مٹاؤں۔ بیدداغ تو دھونے ہے بھی شیس چھوٹے گا۔"

لیکن اسلم بیک مایوں نہیں ہوئے بلکہ اس ندامت کو یاد کر کے باتی کورمز بیں شخت محنت کی اور اچھے گر ٹید حاصل کئے لیکن پھر بھی ' سی' نے ان کا پیچھا نہ چھوڑ ااور وہ ان کے کوائف میں ہمیشہ نمایاں رہا۔



16 بلوچ کی یادگار شیلڈ، فوج کے دو سربراہوں کی تصادیر کے ساتھ

اسلم بیک چونکہ ہا کی کے استھے کھلاڑی تھے اس لئے وہ جلد بی ڈویژن اور پھرکور کی ٹیم
میں شائل ہو گئے۔ دوچار پھچ بی کھیلے ہوں گے کہ انہیں آری ٹیم میں ٹرائل (Trials) کی کال
آگئے۔ اس وقت آری کی ٹیم میں کیپٹن عاطف اور کیپٹن آفریدی شائل تھے۔ اب جو بین نے
سے نکلے ہیں تو شہر شہر گھو متے پھر ہے۔ لا ہور، چنڈی ، پٹاور، ملتان، کوئٹ، بچار مہینے بعد وائیس
آ کے دوائیس پر کمانڈ نگ آفیسر کے حضور پیٹی ہوگئی۔ انہوں نے سخت غضے کے عالم میں بوچھا:
دوہمیں پہنہ ہے تم کتنا عرصہ بونٹ سے غائب رہ ہو؟''
دوہمیں افسر بنا ہے باہا کی چیمین بنا جا ہے ہو۔''
دوہمیں افسر بنول گا۔''

جب وہ کیٹن ہوئے تو انہیں ملٹری پولیس کے کسی کورس پر بھیجا گیا۔اس میں انہوں نے انہوں نے انہوں کے اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بی پلس وائی پلس (+Y+) گریڈ حاصل کیا۔اس بنیاد پر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے بیرون ملک ملٹری پولیس کے کورس پر بیجیج کے لئے انٹرویو کے لئے بلایا گیا۔ چیف آف جزل سٹاف میجر جزل کی خان انٹرویو بورڈ کے سر براہ تھے۔ چند موالات کرنے کے بعد جزل کی نے انہیں منتخب ہونے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ باہر جانے کی تیاری کریں اور نصیحت کی کورس پر سخت محنت کرنا ہوگی۔

لیکن اسلم بیگ کسی اور بی وجنی کشکش میں مبتلا تھے۔وہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے
یہ کورس کرلیا تو وہ ملٹری پولیس بی کے بوکر رہ جائیں گے اور فوج کے رئیسی دھارے سے
الگ بوجا کیں گے۔انہوں نے پیش سروسز گروپ کے لئے بھی درخواست دے رکھی تھی۔یہ
بات انہوں نے جنرل کیجی کو بتائی۔انہوں نے اپنے رفقائے کار سے پوچھا کہ 'دپجر انہیں
انٹرویو کے لئے کیوں بلایا گیاہے۔''اس طرح اسلم بیگ خودا پی خواہش پر بیرون ملک جانے
کے اس موقع سے محروم رہے۔

زندگی میں زیادہ تو اوگ ایسے ہوتے ہیں جوخو دکو وقت کے دھارے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حوادث زبانہ کی موجیں انہیں جدھر جا ہیں اچھال دیں لیکن کچھلوگ اپنی راہیں خود تراشح ہیں اور مستقل مزاجی سے اپنی منزلیں خود متعین کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اپنی منتخب کردہ راہوں پر جلتے رہے ہیں بتول علامدا قبال:

نبیں یہ شان خودداری جمن سے توڑ کر تھے کو کوئی دستار میں رکھ لے 'کوئی زیب گلو کر لے

اسلم بیک بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ بظاہر دھی شخصیت کے مالک مخبر مخبر کے بولئے ہیں۔ بظاہر دھی شخصیت ہیں۔ ہاک کے بولئے ہیں متانت اور وقار کے ساتھ۔ بالکل نہیں لگنا کہ بیشعلہ بار شخصیت ہیں۔ ہاکی کے کھلاڑی رہے ہیں ہاکی کا کھلاڑی تیز طراز' چست' چاق و چوبند شخص ہوتا ہے۔ وہ عقاب کی طرح گیند پر نظر رکھتا ہے' چیتے کی طرح لیکتا ہے اور چشم زدن میں گیند کی ساتھی کو دے دیتا

ہے یا گول میں مجینک دیتا ہے۔ ایک لیمے کی تا خیر کھیل کا پانسہ لیٹ علق ہے جیت کو ہار میں بہت کے بار میں بہت کے بروقت فیلے کی بڑی اہمیت ہے اور بہی عادت اگر شخصیت کا حصد بن جائے تو زندگی کے دیگر معاملات میں بروقت مجمح فیلے بڑے دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔

انفشری لائف فوج کے دوسرے شعبوں کی نبت زیادہ پر مشقت ہوتی ہے مسج سویرے فالن ہوناپڑتا ہے جس میں پلائوں کمانڈر کر گئے ہوئے جین کمانڈرز کو پر ٹیڈ اسٹیٹ ویتے ہیں کتنے آ دمی چھٹی پر ہیں کتنے دوسری جگہوں پر ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں کتنے آ دمی بیاری کے سبب ہیتال یا ایم آئی روم (میڈیکل آسپیکشن) روم گئے ہیں اور کتنے حاضر ہیں۔ پانچوں کمبنی کمانڈرائو آئی ہی لیمن کمانڈرائو آئی ہی بینائین کمانڈرائو آئی ہی بینائین کمانڈرائو آئی ہی بینائین کمانڈرائو رپورٹ دیتا ہے۔ پر ٹیڈ اسٹیٹ (Parade State) کے بعد ڈرل ہوتی ہے اور پھر پوراون تعلیم وٹر بیت کی مختلف کلاسوں یا ریجز پرشونگ (فائرنگ) میں گزرتا ہے۔ شونگ کے بعد ہتھیاروں کی صفائی لازی ہوتی ہے شام کو کھیلوں پر جانا ہوتا ہے اور رات کو ''سب اچھا'' (All OK) کی رپورٹ لینی ہوتی ہے۔

جونیر افسروں کوروزمرہ کی ان مصروفیات کے علاوہ بھی ڈیوٹی ویٹا پڑتی ہے جیسے رات کو پینئر افسروں کوروزمرہ کی ان مصروفیات کے علاوہ بھی ڈیوٹی ویٹا پڑتی ہے جیسے رات کو پینٹ کے اردگر دحفاظتی چوکیوں اور کوارٹرگارڈ چیک کرنا 'مختلف امتحافوں کے امتحافی بورڈ کے رکن کی حیثیت ہے امتحانات منعقد کرانا۔ ڈسپان یا قوائد کی خلاف ورزی پر تحقیقات کے لئے تفکیل کروہ انکوائری کمیٹی میں شامل ہونا 'یونٹ یامیس پراپرٹی کی جانچ پڑتال کے لیے بنائے گئے سروے بورڈ میں شامل ہو کرمیس کی پرچ پیالیاں کا نئے چیچ چھریاں گنا وغیرہ وغیرہ معمول ہوتا ہے۔

ر در مسبط کی استران کی کافی کھن ہوتی ہے اسلم بیک کو جانے کیا سوجھی کدانہوں نے پیشل سروسز گروپ جنہیں عرف عام میں کمانڈ وکہا جاتا ہے کے لیے درخواست دے دی۔ ہم نے ان سے بوچھا' افغیری بیزٹ کی لائف تو و لیے ہی بڑی سخت ہوتی ہے تو پھر آپ نے ایس

الیس جی کے لئے کیوں درخواست دی؟

سیش سروسز گروپ (Special Services Group - SSG) ایک نئی بونٹ تھی جو جنرل ایوب خان کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد بنائی گئی اور یہ وقت تھا جب پاکستان بغداو پیکٹ کا حصہ بنا اور امر کی ترجیحات کی بنیاد پراس یونٹ کی تفکیل شروع ہوئی۔ چراٹ اس گروپ کا ہیڈکوارٹر بنا جہاں امر کی میرین (Marine) کی ٹریڈنگ ٹیم تر ہیت دیتی تھی۔اس گروپ کے لئے افسروں کا خصوصی انتخاب ہوتا تھا۔

در اصل بدایک بالکل نی چیز تھی' ان کی وردی' جھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسے سے ایک بالکل نی چیز تھی' ان کی وردی' جھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسے تھا۔ ایک ایڈونچر ان بیسے تھا۔ ایک ایڈونچر ان بین تھا۔ ایک بیا تجربہ میں نے بھی اس بین کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف درست تھا بلکہ ایک نیا تجربہ بھی تھا جہاں دل ووماغ اور جسم و جال کا مسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے' ذرا چوک ہوئی تو و ہیں مرا بھی مل جاتی تھی۔

1957ء میں اٹک فورٹ میں ہمارا مختلف زادیوں سے ٹمیٹ لیا گیا۔ دیکھنا یہ مقصد تھا کہ مشکل حالات میں ہمارے اوسمان خطا تو نہیں ہوتے اور مشکل سے نکلنے کے لئے تدبیریں ہانے کی صلاحیت ہے۔ اس مرحلے کے بعد کما نڈنٹ کرنل ابو بکر عثمان مشاسے انٹرویو ہوا۔ انہوں نے یو چھا کہ'' بچھلے چے مہینوں میں کوئی کما میں پڑھی ہیں۔'' دو کما ہیں پڑھی تھیں ہتا دیں۔ اس کما ہے کہ متعلق زیادہ یو چھا جس میں مارد حال اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔

پاک فوج میں سیشل سروسز گروپ کی تشکیل کی کہائی ہوی دلجسپ اور ڈرامائی ہے۔
1954ء کے اولین ونوں کی بات ہے جب جزل محمد ایوب خان پاک فوج کے کمایڈر انچیف سے این ونوں کو بات کے جب جزل محمد ایوب خان پاک فوج کے کمایڈر انچیف سے این ونوں یونا کنیڈ اسٹیٹ ملٹری اینڈ ایڈوائزری گروپ (USMAAG) معرض وجود میں آیا۔اس گروپ کا کام پاک فوج کو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی بھی تھا اور افسروں کو مختلف کورس کرانے کے لئے امریکی فوج کے مختلف تر بہتی اداروں میں بھی جیجا جانا تھا۔لیفشینٹ کرٹل ابوبکر عثان مٹھا ملٹری ٹرینگ ڈائریکٹوریٹ میں جی ایس او۔

ون (GSO-1) تعینات تعے - ایک دن انہیں حکم الما کہ وہ ڈپٹی چیف آف جزل شاف (DCGS) بریگیڈئر کیلی خان سے ملیں - سے جب وہاں پہنچ تو ان کا تعارف ایک امر کی الفشین کرتل ڈان منے (Don Bunte) سے کروایا گیا۔

یجی خان نے بتایا کہ یہ کرئل صاحب ابتدائی سروے کے لئے پاکستان آئے ہیں۔ان کامشن یہ ہے کہ اس امکان کا جائزہ لیس کہ پاکستان آ رمی میں کما ندوقتم کی کوئی یونٹ کھڑی کی جاستی ہے یا نہیں۔ کرئل مٹھا کو کہا گیا کہ وہ کرئل بننے کو ہرتتم کی مدد فراہم کریں اور وہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں۔ اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی وے دیے گئے اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساری کاروائی کو خفیہ رکھا جائے۔ کرئل بننے نے بتایا کہ وہ سارے پاکستان کو مذر یع ہوائی جہاز و کھنا چاہتے ہیں۔

کرتل مٹھائے بتایا کہ اسے تقریبا چھ ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ سفرکا آغاز پشاور سے ہوا۔ پہلی منزل کوئٹھی۔ حفاظت کے لئے سکا وکش کی ایک پلاٹون ساتھ تھی۔ کوئٹ سے جیوانی پہنچ اور پھر ملتان سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچے۔ سفر کے دوران کرئل مٹھانے کرتل ڈان بننے کو بتایا کہ سندھ میں گری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے سندھ کا دورہ پروگرام سے نکال دیا گیا۔ مشرتی یا کستان کے سروے کی ضرورت نہیں تھجی گئی۔

اس وقت تک کرتل مٹھا کو معلوم ہوگیا تھا کہ امریکہ کا مقصد کیا ہے۔ امریکہ کو روس کی طرف ہے خدشہ تھا کہ وہ گرم پانیوں کی تلاش میں مغربی پاکستان کو روند کر بحرعب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان میں کمانڈ و یونٹ کے پردے میں وہ ایک ایسی فورس تشکیل وینا چاہتے تھے جو دشمن کی صفوں کے عقب میں رہ کر کاروائیاں کرنے پر قادر ہو۔ انگریزی میں اس فورس کو سے بی ہائینڈ فورس (Stay Behind Force) کہا جاتا ہے۔ سفر کے بعد ڈالن اس فورس کو سے بی ہائینڈ فورس میں اس نے اپنے امریکی افسران بالاکوآ گاہ کیا کہاس فورس کو کھڑ اگر نے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ بیدر پورٹ کھے کر ڈان امریکہ چلا گیا۔ بیدر پورٹ کو کھڑ اگر نے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ بیدر پورٹ کا کو کھائی گئی۔ جنرل ابوب خان کو دکھائی گئی۔ جنرل ابوب

میں تفصیلی رپورٹ دی۔ انہوں نے الیں الیں جی یونٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی اور کہا کہ کوئی مشکل پیش آئے تو ان سے براہ راست مل سکتے ہیں۔ یوں ایس ایس جی کے قیام کا آئانہ ہوا۔

یمی وہ وقت تھا جب اسلم بیک سیلکھن کے لیے جراث پہنچ۔ کرال مٹھانے افسروں اور جوانوں کے انتخاب کے لئے بڑا کر امعیار مقرر کررکھا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انسپکٹر جنزل فرنٹیر کور ہر یگیڈر کر خمان گل (جو بعد میں لیفٹینٹ جنزل ہو کر ریٹائر ہوئے) سے مل کر انہیں بتایا کہ وہ سکاؤٹس میں سے بھی کچھے جوان ایس ایس بی کر ریٹائر ہوئے) سے مل کر انہیں بتایا کہ وہ سکاؤٹس میں سے بھی کچھے جوان ایس ایس بی کے لینا جا ہے ہیں 'لہذا فرنٹیر کور کی طرف سے 400 سکاؤٹس مہیا کئے گئے لیکن ان میں سے صرف چند منتخب ہوئے۔ اس طرح افسروں کے انتخاب کا معیار بھی بہت خت تھا۔ آئی ایس ایس بی (ISSB) کی طرح افسروں کو تین چار دن انگ قطعے میں مظمرایا جاتا تھا۔ پہلے دن تجریری امتحان ہوتا جس کے پر پے نفسیاتی فقطہ نظر سے تیار کئے جاتے ہتے۔

کیپٹن اسلم بیک منتخب کر لئے گئے اور ان کی پوسٹنگ 19 بلوچ میں ہوگئی جواس وقت ایس ایس جی پونٹ شار ہوتی تھی۔ پھر ان کا تین ماہ کا بنیادی کورس شروع ہوا۔ بنیادی کورس وراصل ہریک ۔ ان (Break-in) کورس ہوتا ہے جس میں مشکل سے مشکل حالات سے گذرتا پڑتا ہے اوسان کو درست رکھتے ہوئے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کورس بھی تمام ہوا اور ہمیں کیا تی ایک دی گئی۔ اس وقت اے ای جی ای ایک ایل (A,E,G,H and کا می ہوا اور ہمیں کیا تھی دی گئی۔ اس وقت اے ای بی ایک اور کے مقاصد کی گئی۔ اس وقت اے ای بی ایک اور کی بی ایک اور کی گئی۔ اس وقت اے ای بی گئی کی اس کی گئی۔ اس وقت ای بی کورس بھی اور آئی کی بین کی گئی۔ اس وقت ایک بی بی گذارا کی ایس بیان کی ایک اور کرنے کا کام ہوتا تھا۔ میں نے پوراعرصہ کمانڈ و کمپنی میں گذارا کی ایس بھی خوش قسمت سے جنہوں نے بلڈنگ منبر 33 میں سارا وقت گزارا۔ ہم سے کہ فٹ سلاگنگ (Foot کے ایک بی بی کر کے کہ ہمارے پاؤل تو جیپ جنہوں نے بلڈنگ خبر 33 والے ہم پرطنز کرتے کہ ہمارے پاؤل تو جیپ کے ایک بی کے لئے بینے ہیں۔

اس کورس کے دوران افر اور جوان سخت دباؤ میں رہتے کیونکد انہیں ایسے ایسے مشکل

خان نے کرتل مشاکو باایا اوران کی رائے طلب کی۔ کرنل مشانے رائے دی کہ اگر اس فتم کی کوئی بیونٹ ہمارے ہاں موجود ہواور وہ وشمن کی صفول کے عقب میں کمانڈ و کاروائیال کرنے کی اہل بھی ہوتواس سے ہماری ایک اہم آپریشنل ضرورت بوری ہو جائے گا۔ جزل ابوب نے یہ درائے سن کرکرتل ڈان بنٹے کی تجاویز منظور کرلیں۔

کرتل ڈان بننے اگرے 1955 میں واپس پاکتان آگیا۔اس کے ساتھ دوافسر اور تھے؛

کیپٹن رس طراور لیفٹینٹ شوپی۔ وہ یہ خبر بھی لایا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے پاکتان
میں ایک سے بی ہائینڈ فورس کی تشکیل کی منظوری وے دی ہے۔ کرنل مٹھا کوایک بار پھر جی انچا
کیو بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ امر کی ٹیم کے ساتھ کام کریں۔سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ
نئی ہونٹ کہاں مقیم ہوگ۔ضرورت یہ تھی کہ جگہ الگ تھلگ ہو آباد یوں سے دورہو مواصلات
کا نظام بہتر ہو آنے والے امر کی انسٹر کٹروں اور اینے پاکتانی افسروں اور جوانوں کور ہاکش
کی سبولیات میسر ہوں۔

امر کی کرئل ڈان بننے اور کرئل مٹھانے پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور بہت ی جگہیں دیکھیں ان میں فورٹ منرو جمن وانا اور رز مک شامل تھیں۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ چراٹ اور قلعہ اٹک موزوں ترین مقامات ہیں۔ چراٹ میں مکانوں میرکوں اور دوسری ممادات کے علاوہ جراث جانے والی سڑک کا آخری چارمیل کا ککڑہ بہت زیادہ مرمت طلب تھا۔ امریکی اس بات پر رضامند ہوگئے کہ مرمت کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔

ادھر چونکہ کرل مٹھا کو دیمن کے عقب میں قیام اور کاروائی کا کوئی تجربہ نہ تھا' امریکیوں کی تجویز تھی کہ وہ امریکہ جا کراس کی تربیت حاصل کریں۔ یہ تجویز کمانڈرانچیف کو پیش ہوئی تو انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ وہاں کرئل مٹھا ہے وی آئی پی سلوک کیا گیا۔ نیو یارک میں چاراسا تذہ نے انہیں تربیت دی۔ ایک اور شہر میں پیرا شوٹ کی ٹریڈنگ دی گئی۔ اس آ جالیس جو امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے' زیرآ ب تیراکی ( فراگ مین ) کی تربیت دی گئے۔ سے مغربی کنارے پر واقع ہے' زیرآ ب تیراکی ( فراگ مین ) کی تربیت دی گئی۔ واپسی پر وہ کمانڈرانچیف سے مطے اور انہیں امریکہ کے دورے کے ہارے

ورايد البيت موت ميں۔ مم في جزل صاحب سے بوجها:

" بمبحى آپ نے بھی سانپ کھائے؟"

مسكراتے ہوئے بولے:

"سانپ بکڑنے اوراس کا سرکاٹ کر کھانے کا طریقہ سکھا ہے جے کچا بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر یکانے کا موقع مل جائے تو مچھلی جیسا مزہ ہوتا ہے۔

ید دوسرا کمانڈ وکورس مارچ 1959ء میں اختتام پڈیر ہوا اور تمین مزید کہنیاں کھڑی کی "The Way" گئیں (ج کے اور ایل) کیٹن زیڈ اے خان پر گیمڈئر ہوکر ریٹائر ہوئے ( The Way گئیں (ج کے اور ایل کے مصنف بھی ہیں)۔ میجر ایس اے درانی کو کا سمینی اور کیٹن اسلم بیگ کو ایل میں کمینی کی کمانڈ دی گئی ۔ ان کی سمینی میں تین اور افسر بھی تیخ کیٹن حنیف مشیر محمد اور عبدالرؤف۔ جب ایس ایس جی کمپنیوں کی تشکیل مکمل ہوگئی تو ان کو پاکستان سے مختلف جغرافیائی خطوں میں رکی کے لیے بھیجا گیا۔

اسلم بیگ کی تمپنی کو ناسک ملا کہ بلوچتان کا ساطی علاقہ بنگال دریا ہے لے کر جیوائی سک اور شال میں خضدار سے پنجگور تک کے علاقے کی گرانی کرنی ہے اور ساتھ ہی اس پورے علاقے کی نیٹے اور بائینڈ آپریشنل رپورٹ تیار کرنی ہے۔ اس کام کے لئے وہ پہلے کراچی پہنچ اور وہاک کے لیمیلہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے خضدار تربت گوادر اور مارا اپنی اور جیوائی کے علاقوں کا تفصیلی سرو ہے کیا۔ اس وقت گوادر جو مقط کا حصہ تھا 'اسے پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1958ء کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ ہماری یہ پہلی یونٹ تھی پاکستان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1958ء کو گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ ہماری یہ پہلی یونٹ تھی جو اگلے سال فروری کے مہینے میں وہاں پہنچی تھی ۔ تقریبا تمن ماہ تک ان علاقوں میں ڈیوٹی انجام دی اور اپریل 1959ء میں چراف واپس لوٹے۔ انہی دئوں بلوچستان میں فوج نے خان آف قلات کے خلاف آرمی ایکشن شروع کیا۔ بلوچستان میں آرمی ایکشن کی سپورٹ میں یہ کمپنی شامل رہی۔

زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے مجمی وحوب مجمی چھاؤں مجمی وکھ مجمی سکھ مجمی

کام کرنے پڑتے جن کا انہوں نے پہلے بھی خواب بھی ندویکھا ہوتا۔ مثال کے طور پر انہیں کہا جاتا کہ وہ ایک مستورگاہ (Hide out) تک پیدل چل کر جا گیں جو چالیس میل دور ہوتی۔ جب وہ وہاں پہنچتے تو انہیں بتایا جاتا کہ چونکہ دشمن کو ان کے آنے کی خبر ہو چکی ہے اس لئے وہ ایک دوسری مستورگاہ میں جا کیں جو مزید دس میل کے فاصلے پر ہوتی۔ وہاں تک پہنچنا جسمانی صحت کا امتحان ہوتا۔ ایسی جسمانی مشقتوں کے علاوہ انہیں گولے بارود استعمال کرنے کی تربیت بھی دک گئی۔ کس بل یا عمارت کو اڑانے کے لیے کتنا بارود لگانا ہے گیے لگانا ہے بارودی سرنگوں سے گذرنا پڑے تو انہیں کیے ناکارہ بنانا ہے۔

زیر آب بیراکی (Frogmanship) کی تربیت کے لئے منگلا لے جایا گیا۔ سب سے مشکل کام تھا سروائیول کوری (Survival Course) جس میں پچھ دنوں کے لیے کسی وران سے علاقے میں تنبا چیوڑ دیا جاتا ہے۔ راش مہیا کیا جاتا ہے نہ پیسے پاس رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بس زمین سے اپنا رزق چینئا ہوتا ہے اور بیٹ کی آگ بجمانی ہوتی ہے۔ اس مشق میں پنے چیانے پڑتے ہیں جنگلی بیڑ جڑی بوٹیاں کھممیاں جومیسرآ سے کھانا بڑتا ہے۔

ایس ایس بی کا فارمیشن سائن کمانڈوز کی سرگرمیوں کی صحیح عکاس کرتا ہے۔اس کا پس منظر سیاہ ہے جورات کی تاریخی کو ظاہر کرتا ہے اوراس کے اندر آسانی بیلی کی دولہریں کمانڈو حملوں کی شدت اور تیزی کی مظہر ہیں۔ان کے درمیان دوخیر (Daggers) کمانڈو کی قوت کا اظہار ہے۔اس خیر کے اوپر جوستارہ ہے وہ بلندیوں کی طرف جانے کا ایک استعارہ ہے۔اس طرح بیراشوٹ ونگ کی اٹھان شاہین کی بلندی پرواز کا اشارہ ہے اور اس کانقر کی رنگ ایک انفرادیت کا مظہر ہے کہ کمانڈونوج کے دومرے شعبوں کی نبیت زیادہ آب و تاب رکھتے ہیں۔

چاث كتر بتى علاقے مى سانپ كثرت سے پائے جاتے ہيں جوفوراك كا بہترين

ریٹ ہاؤس میں انہیں رہائش ملی۔ ریٹ ہاؤس سے دریاؤں کا سنگم صاف نظر آتا تھا۔

دریائے کابل کا صاف پانی اور دریائے سندھ کا گدلا پانی کافی دور تک ساتھ ساتھ چلتے اور

بلآخر باہم مرغم ہوجاتے۔ کناروں پر آئی جٹانیں ایستادہ تھیں۔ یہاں دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا

۔اس سے بہتر بنی مون کے لیے کیا جگہ ہو سکتی تھی۔

۔اس سے بہتر بنی مون کے لیے کیا جگہ ہو سکتی تھی۔

انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے کچھ افراد کو بارودی سرنگوں کی تربیت دی جارہ کتھی۔ انسٹر کشرصو بیدار کو گرچہ تا کید تھی کہ وہ تربیتی کلاس اسلحہ خانے سے دور منعقد کریں لیکن وہ چونکہ اسلحہ خانے کے انجاری بھی تھے اور اس دن اسلحہ خانے کی صفائی بھی کروانی تھی تو انہوں نے میگزین کے باہر ہی کلاس لگا گی۔ ایک بارودی سرنگ میں غیر متحرک آلہ (ڈینونیٹر) کی جگہ خطی سے اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا۔

اس ہارودی سرنگ کو ایک کری کے ینچے اس طرح چھپانا تھا کہ جونمی اس پر دباؤ پڑے مرنگ پھٹ گئی۔ شعلے بلند سرنگ پھٹ جائے۔ اب جونمی صوبیدار صاحب اس پر بیٹے وہ واقعی پھٹ گئی۔ شعلے بلند ہوئ وارول طرف وحو کی اول پھیل گئے۔ کئی لوگ زخی ہوئ ووسپاہی شہید ہوئے۔ اسلم بیک کو تصور وار تھہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ انہیں کمپنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمان دوبارہ لی ۔

اگست 1960ء میں اللہ تعالی نے انہیں ایک بیٹی عطاکی نام لبنی رکھا گیا۔ اگلے سال ان کے چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیک اور ڈاکٹر مرزا اظہر بیک علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ انتصیل ہو کر پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلم بیگ کے ہاں قیام کیا۔ جلد ہی اظفر بیگ کو پاکستان انا کک از ہی کمیشن میں ملازمت مل کئی اور ڈاکٹر اظہر بیک پہلے دوسال ایڈورڈ کالج پناوراوراس کے بعدزری یو نیورٹی فیصل آباد میں لیکچرارمقرر ہوئے۔

انبی دنوں جزل محمد ایوب خان نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیملہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ بہار کی معطر فضائیں 'مجھی خزاں کا پت جعڑ۔ پرعزم لوگ مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے۔
زمانے کی ٹھوکریں انہیں نیا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ وہ ہر مشکل ہیں آگے بڑھنے کا راستہ دُھونڈ ھونکا لئے ہیں۔ مایوی ان کے ہاں کفر ہے۔ اللہ تعالی بھی ایسے لوگوں کی مدفر ما تا ہے۔
اس کا فرمان ہے: (بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نقیبنا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نقیبنا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اسلم بیگ کی عسکری زندگی میں نشیب و فراز کا بہ تسلسل بڑی با قاعدگ سے بایا جا تا ہے۔ کھی پروموش بھی ڈیموش کورٹ مارشل کا خطرہ بھی ملازمت سے فارغ افظی کا ہے۔ بھی پروموش بھی ڈیموش کی کورٹ مارشل کا خطرہ بھی ملازمت سے فارغ افظی کا عدش کیکن اللہ تعالی پر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ ٹابت قدم رکھا اور وہ فوج کے بلند ترین عبدے تک منجے۔

بلوچتان کی ریکی کمل کر کے وہ واپس آئے تو ان کی کمپنی مزیدایک سال تک چراف میں رہی۔ پھر اٹک آ گئ اور قلع کے اندر مقیم ہوئی۔ اسی دوران جون 1959 میں ان کی شادی ہوگئے۔ہم نے ان سے یو چھا:

'' پیشادی لومیرج تھی یاار ینجڈ''

انہوں نے بتایا کہ والدین نے اس کا اہتمام کیا تھا۔

جراث کی ہنگامہ خیز زندگی میں شادی کر لینا ہؤے حوصلے کی بات تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ میری شادی سے چند ماہ پہلے کیمٹرن شیم اقبال اور کیمٹن سرفراز بھی لہنیں لے آئے تھے اور سے تین ولہنیں ، ہمارے کما عڈنگ تام سے پیچائی جانے لگیں۔ ہمارے کما عڈنگ آن آفیسر کی بیگم اندومٹھا ان کا خاص خیال رکھتیں نصیحت وہدایت دیتی رہتیں۔ ہمارے سیکنڈ ان کما عڈکر کل اسلم کی بیگم کشور بڑی بھا بھی کی طرح اس کما غڈو فاندان کی سر برسی کرتیں اور درجن سے زیادہ '' چیڑے آفیسرز' ہمارے کی میں موقع ملتے ہی سب کھانے کی چیزیں چیٹ کر جاتے اور ہماری مشکل کو سیجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر جاتے اور ہماری مشکل کو سیجھتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر بہتے جاتے اور اپنا انعام یائے۔

انک قلع کے باہروریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پر ایک اونچی جگه پر واقع

انتذار كي مجبوريال النكر كشي مو چكى ہے۔اس وقت در باجوز وزيرستان اور فاٹا كے علاقوں ميں اشكر كشي اليكي ہى غاط تنہی کا نتیجہ ہے۔

ای طرح 1976ء میں کوہتان کے اوگوں نے جنگل کی لکڑی کاشنے کے معالمے بر احتاج كيا اور بهاروں ير جڑھ گئے۔ جزل ضاء نے ان كى سركوني كے لئے حكومت سے ا حازت ما تکی ۔ میں اس وقت بیشنل و بینس کالج میں وارکورس کا چیف انسٹر کٹر تھا۔ میرے ایس ایس جی سے ساتھی بریگیڈر امتیاز وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے۔اس سے قبل کہ شکر کشی ہوتی میں نے بریکیڈر املیازے رابطہ کیا اور کہا کہ وزیراعظم کو بتائے کہ سے بغاوت نبیں ہے روزی رونی کا مسلہ ہے بات چیت سے مسئلے کاحل نکالیں ۔ بات چیت جوئی اور معاملہ حل ہو گیا۔

ووسری وجہ میہ ہے کہ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ایسے ہی مسائل بیدا ہوتے ہیں جیسے کہ سوات اور دریم میں ہوا۔ 1969ء میں سوات اور دریر کی ریاستوں کے توانین کو یا کتانی قوائین سے بدل دیا گیا تھا۔ان قوانین کے تحت مقد مات کی ساعت میں بڑی دمیر لگتی تھی جبیا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک فریق مقدمے کوطول دینا جاہے تو وہ عدالت ككركول مل كرآسانى سے تاريخ ية تاريخ ليما جاتا ہے۔

وہاں کے عوام نے دو دہائیوں تک عدل وانصاف کی فراہمی میں تاخیر سے عنگ آ کر ہارے قانون کومسر دکرتے ہوئے ریاست کے پہلے توانین کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ان ك مطالبات مظاهرون مين تبديل مو كئ اور 1990ء من يرتشدوراه اختيار كرلى - وزيراعظم بِنظير بحثونے 1994ء میں ان کے مطالبات کوشلیم کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کے لئے شری قوائین بر بنی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ میمل ست ردی سے چلتا رہا اور بالآخر شرف نے اسے کمل طور پر بند کر دیا اور اس تحریک کوعسکری قوت سے کیلنے کا فیصلہ کیا۔ صوفی محد اور ان کے داماد فضل اللہ کی زیر قیادت اس تحریک کا وائرہ باجوڑ اور خیبر الجنسيوؤل كے ملحقہ علاقوں تك تھيل گيا۔فوج نے بحر پور كاروائي شروع كى جس سے باغی عناصر افغانتان میں پناہ لینے برمجبور ہوئے جہال فضل اللہ نے اپی سربراہی میں باغیوں پر تے۔اس کی دجہ پیتھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کے زیراٹر تھے جنہوں نے پشتونستان كا شوشه جيموز ركها تھا۔ نواب آ ف دير كواس بات كا رنج مجھى تھا كە حكومت ياكستان رياست سوات کے ساتھ تو اجھے تعلقات رکھتی ہے لیکن ریاست دیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان نے کی پارکوشش کی کہ نواب آف دیر کی میں غلط نبی دور کی جائے۔

1954ء میں جب جزل ایوب خان پاکتان آ رمی کے کمانڈر انچیف تھے انہوں نے اس وقت کے سیرٹری دفاع اسکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف در سے ملاقات کی تھی اور دوسرے تخفوں کے علاوہ انہیں جارسو تھری ناٹ تھری رائفلیں بھی پیش کی تھیں لیکن اس ملاقات کے بعد مجی نواب آف در کے روبے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔1960ء میں ب اطلاعات آئیں کہ نواب کے بیٹے خان آف جنڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کرلیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق اس لشکر کی تعداد بجیس

فوجی ایشن کے لیے ایک ممبنی بذریعہ جہاز چر ال بھیجی گئی۔ میجر اسلم بیک کی ممبنی نے سڑک کے ذریعے در پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف در کی طرف سے کوئی مزاحمت نبیں ہوئی اور وہ خاموثی سے یاک فضائیہ کے بیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مشا ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیر اوران کے میٹے خان آف جنڈ ال کورسالپور لایا گیا اور بعد میں پید جلا کہ 25000 کے لئکر جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جنزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملالیکن میرا اندازہ ہے کہ:''خلط اطلاعات کی بنیاد پر بیرآ بریش کیا گیا حالانکہ مذاکرات کے ذریعے میں معاملہ حل ہوسکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جواس وقت سے لے کر اب تک و ہرائی جارہی ہے۔' وہ فلطی کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا جا ہوں گا۔

بیلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبائلی بھائی جب کسی بات پر احتیاج کرتے ہیں اور ان کے مطالبات نہ مانے جائیں تو وہ بندوق لے کر بہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جے حکومت بغاوت کا نام دے کر ان کے خلاف لشکر کشی کردیتی ہے۔ ایسے ہی بلوچتان میں پانچ مرتبہ

اقتذار كي مجوريان

سرحدول اور پاکتان کے اندر سے پاکتان کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیوں کا آغاز کردیا ادر بیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔

ای دوران دہشت گردوں نے فاٹا کے علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر لیں جنہیں فوج نے دہشت گردوں سے پاک تو کر دیا ہے لیکن دہشت گردی کا جن ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حکومت کی انتظامی خامیاں عدل وانساف کے جبر کی ایک اورشکل میں ابجری ہیں کیونکہ حکومت نے فوجی قوت کے نشے میں مختلف تنظیموں کو گفت وشنید ہے تو می دھارے میں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر انہیں کا احدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہیں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر انہیں کا احدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہیں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر انہیں کا احدم قنظیمیں جماری سکیورٹی قوت کے لئے بھاری ہوجھ بن گئی ہیں۔

حکومت پاکتان اور اعلی عدلیہ کوشدت سے احساس ہے کہ عدل و انصاف کی جلد فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے پرانے نظام میں اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے۔ آکینی ماہرین کے لئے بیکڑی آزبائش ہے کہ دہ پارلیمنٹ کو پالیسی مرتب کرنے کے لئے مدوفراہم کریں۔ حکومت وقت کے لئے لازم ہے کہ مشتقبل میں منعقد ہوئے والے انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے انتہائی مخاط طریقے سے عدالتی اصلاحات کاعمل مکمل کرے تاکہ عدل وانصاف کی بروقت فراہمی کویقنی بنایا جا سکے۔

عدل وانصاف کی فراہمی کے سلسلے میں عوام کو جو مشکلات ورپیش ہیں ان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کمزورعوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ بتیجہ سے ہے کہ بقول شاہین صہبائی ''فنم و غصے ہے جری ہوئی قوم ہر وقت بھٹے کو تیار ہے۔ عوام کا مزاج اب نارائسگی سے بڑھ کر باغیانہ ہوتا جا رہا ہے۔'' قصور کے شہر میں زینب کے واقعے پرعوام کاغم وغصہ ریاتی قانون کے سائے میں پھیلتی ہوئی کریشن کے خلاف چارسال سے جاری عوامی احتجاج اور وہشت گردی کی وجہ میں کھیلتی ہوئی کریشن سے امن وامان کے اشحتے ہوئے جنازے کی بڑھتے ہوئے طوفان کی خبر سے ہماری مرز مین سے امن وامان کے اشحتے ہوئے جنازے کی بڑھتے ہوئے طوفان کی خبر سے ہیں۔اللہ ہم پررتم کرے۔

مشمل اپنا ایک گروپ بنالیا جہاں ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ بغاوت تھیلتی ہوئی مہمند' خیبر اور وزیرستان کے علاقوں تک تھیل گئ مہاں تک کہ فاٹا کے علاقے میں بڑا فوجی آ پریشن کرنا پڑا۔ اس لشکر کشی کے سبب اس وقت تقریبا ایک لاکھ قبائلی افغانستان میں ہیں جنہیں وشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہی وہ دہشت گردی کا عذاب ہے جو ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے۔

اس واقع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فاٹا کے انتخام کے حوالے سے میہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کچھ دنوں بعد ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوجائے جس کی نشاندہی میں نے اینے مضمون' عدل کا جز'' میں کی ہے۔

''عدل رصت بھی ہے اور زحمت بھی بروقت عدل کی فراہمی معاشرتی نظام کو متوازن رکھنے میں مدودیتی ہے جبکہ انصاف کی فراہمی میں غفلت اور رکاوٹیس نظام کو جا ہے ہیں اور آج کے ایسے ہی جس سے انتظامی وسلامتی کے معاملات کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور آج کچھ ایسے ہی خطرات کا پاکستان کو سامتا ہے۔ سپر بھم کورٹ میں اس وقت الرحمی ہزار سے زائد مقدمات زیالتواء ہیں جبکہ مجلی غدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہے جو کئی سالوں سے زیر التواء ہیں جس سے عوام کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹوں کا سامتا ہے اور انہیں اس صورت حال سے نگلے کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جہاں کئی خطرناک مسائل نے جہاں سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے جس نے عوام کا امن و سکون چھین لیا ہے اور آئے دن قوم دہشت گردی کا عہد سے جمل کا امن و سکون چھین لیا ہے اور آئے دن قوم دہشت گردی کے عذاب کی ایک نئی اذبیت سے گذر تی ہے۔

امریکیوں نے مشرف کو دھوکا دیتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ 2005ء میں ان پر ہملہ کرنے دائوں کا ماسٹر مائنڈ بیت اللہ محسود وزیرستان میں ہے۔ جنزل مشرف نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے 2007ء میں وزیرستان پر فوج کٹی کی اور 2007ء میں جامعہ هضعہ کی احتجابی جیوں کو کمانڈ و آپریشن کے ذریعے کچل دیا جس سے باغی عناصر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ امرتح یک طالبان پاکستان کے قیام کا سبب بنا جنہوں نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ

نعیم چلائے:

''ابے بدمعاش تم مجھے گورا قبرستان پہنچارہے ہو۔'' گاس اٹھا کے مارا'سیدنے فوراسر نیچے کرلیا اور بال بال بیج۔

ریٹائر من کے بعد کرتل سید کینیڈا جا ہے وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی ہار ہوگئے اور پاکستان آ گئے علاج کروایا۔ دوسرے سال پھر علاج کروایا تیسری بار آئے اور کافی دنوں تک علاج ہوتا رہا۔ ان دنوں میں کراچی میں تھا۔ سید تعیم اور ایس ایس تی کے کھر وقوت دی۔ کھر ساتھی 'جودہاں موجود سے انہیں فیملیز کے ساتھ میں نے بیٹی بمنی کے گھر وقوت دی۔ کھانے کے بعد ہم جائے فی رہے سے تھ تو میں کرنل سید کی بیٹم سے مخاطب ہوا:

"صدیقہ بھابھی آپ ہے ایک ضروری بات کرتا جا ہوں گا۔سید کو بچاس مالوں سے جانتا ہوں ہے بندہ تین بار یہاں آکے اپنی اوور ہالنگ (Overhauling) کراچکا ہے۔جس طرح ہمارے صوبہ سرحد کے ایک ووست جنہیں آپ بھی جانتے

ہیں نے اپنی اوور ہالنگ کرائی تھی' کان' آ کھ دانت' گھٹند 'ول اور جگر جب سب ورست ہو گئے تو ایک بچیس سال کی خاتون سے شادی کر لی۔ بچھ بعید نہیں کہ سید نے بھی کینیڈا میں کوئی نو جوان میم و کچے رکھی ہو۔ نگاہ رکھیئے گا۔سید شرما گئے' سب ہنتے رہے' ان کی بیگم کرنل سید کو گھورتی رہیں۔''

اور بھی بڑے دلچیپ واقعات ہیں لیکن حد اوب مانع ہے اور بھی ضرورت بڑی تو بر گیڈر ہمایوں ملک کی معاونت کی ضرورت ہوگی'اس لئے کہ ان کی بذلہ بخی مشہور ہے۔
گرمی ہویا سردی ہماری مشقیں وشوار گزار پہاڑوں میں ہوتی اور خصوصا نزد کی کالا چٹا پہاڑی علاقے میں جہاں زہر لیے سانپ ہوتے سے ہمارے بچھ لوگ ڈے بھی رات گئے کہی بوٹ کے اندریا ہیورسیک سے سانپ نکلتے۔ میرامعمول تھا کہ جب بھی رات گئے آرام کا وقت مان تو بوٹ سے زمین ہموار کر کے کمبل ڈال کے آینڈ الکری پڑھ کر حصار باعدھ

فوجیوں کی زندگی خت ہوتی ہے جے آسان بنانے کے لئے طنزو مزاح کا شغل جاری رہتا ہے۔ نداق ملکے بھیلے بھی ہوتے ہیں اور آنخ بھی۔ ایس ایس جی میں ہماری معمول کی ثرینگ میں ہر ہفتے 25 میل کا مارچ شامل تھا جو 40 پوٹھ وزنی پھو ( بگ بیک ) کے ساتھ کرتا ہوتا۔ کہیں اچا کہ حملے (Raid) یا کئی گذرتے ہوئے قافلے کے خلاف گھات کرتا ہوتا۔ کہیں اچا تک حملے (Ambush) لگانے کی مشقیں بھی ہوتی تھیں جس میں ڈی راؤنڈ استعال ہوتے۔ ایک ایسی ہی ٹرینر فیڈنگ کے بعد ہم میس آئے اور پھواور رائفل اتار کراپنے کمرے میں واغل ہوئے سے ہی ٹرینر فیڈنگ کے بعد ہم میس آئے اور پھواور رائفل اتار کراپنے کمرے میں واغل ہوئے سے کہا ہم سے فائر کی آ واز آئی۔ باہر دوڑے تو دیکھا کیپٹن راجہ شوکت محمود اپنا پیر کیڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنا پھواتارتے ہوئے رائفل کی بیرل اپنے بوٹ پررکھی تھی کہ فلطی سے ٹریگر وبیٹ اور باروور آر پار ہو گیا۔ کیپٹن ہمایوں ملک ساتھ کھڑے سے جسے کہتے ہیں:

۔ راجہ صاحب نے غصے میں جورائفل گھمائی تو کیٹین ہمایوں اگر اپنے آپ کو نہ بچاتے تو سر پیٹ جاتا۔

ہمارے الیں ایس جی کے ساتھی کرنل سیداحمد اشیشن کمانڈر کرا چی پوسٹ ہوئے۔ انہی دنوں کرنل تعیم بھی وہاں تعینات تھے۔ انہیں ہارٹ افیک ہوا ، سپتال داخل ہوئے جہال زریر علاج رہے۔ کرنل سیدان کی عیادت کو آئے ان کی صحت یا بی کی دعا کی اور فرمایا:

'' دنیم' زندگی کا کوئی مجروسہ نہیں ہے اور میں جابتا ہوں کہ دوئی کا حق ادا کردوں۔ میں نے اپنے اختیار کو استعال کرتے ہوئے تمہارے نام ایک کارٹر پایٹ الاٹ کیا ہے'اس کی فائل ساتھ لایا ہول' یہلو۔''

نغیم جیران ہوئے کہ ان کے دیرینہ دوست نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ فائل کھول کر پڑھی کھھا تھا:

" كارنر يلاث ويسف او بن مورا قبرستان "

ای طرح ایک دن میں اور میرے ساتھی کیٹن ناصر محمود ایک دوسرے پر داؤ ہے آ زما رہے ہے۔ ناصر نے داؤ لگا لیکن میری کلائی ندموڑ سکے۔ دوسری اور تمیسری بارکوشش کی لیکن ناکام رہے۔ امریکن میرین انسٹریکٹر کو بلایا جس کا قد ساڑھے چھ فٹ اور لاش کوئی تمین من موگ کہا کہ بید داؤ تو اسلم بیگ پر کام نہیں کررہا۔ امریکن آ کے بڑھا ' داؤلگایا ' میری کلائی پر لئے گیا گرموڑ نہ سکا۔ دوسری مرتبہ بھی ناکام رہا اور بڑبڑا تا ہوا چل ویا۔ تعجب ہے کہ کل بھی اور آج بھی امریکی مرتبہ بھی ناکام رہا اور بڑبڑا تا ہوا چل ویا۔ تعجب ہے کہ کل بھی اور آج بھی امریکی میری کلائی نہیں موڑ سکے۔

رور می ما سریک ایس میں اور تا ہیں۔ کوئی دس بارہ امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ جراث امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ جراث میں رجتے تھے۔ شام کوکلب میں روثق ہوتی تھی اور ویک اینڈ پر جمیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ ہفتے بحرکی سخت مشقت کے بعد ایسے ہنگاموں کی اپنی افادیت تھی۔ کیا زمانے تھے!!

ویتا تو تمھی سانپ میرے نزدیک نه آیا اور میں آرام سے سویا۔

فوج کی یونٹوں میں ماحول ایک فیملی کا سا ہوتا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر فیملی کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور یونٹ کے افراد کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ افسروں میں سے جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں میس کا کھانا کھاتے ہوئے اکثر شک آجاتے ہیں تو بلا تکلف شادی شدہ ساتھیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ اسلم بیک بھی شادی شدہ ہوئے تو اکثر ایک صورت حال کا سامنا ہوتا۔ کہتے ہیں ''ہم' چند آفیسر شادی شدہ سے ۔ ہماری کمپنی کے آفیسر نیا تکلف ہمارے گھر میں داخل ہوتے اور فری میں رکھی ہوئی کھانے کی جو چیز بھی ملتی' چیٹ کر بیا تکلف ہمارے گھر میں داخل ہوتے اور فری کھی تامیس سے منگوانا ہوتا۔

ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کی بیگم اپٹی بٹی کو تلاش کرنے کے لئے باہر کی طرف بھا گیس تو ان کے بیٹ مین نے انبیں تیلی دی کہ'' بی بی مت گھبرا کیں' کیپٹن رؤف صاحب ابھی آئے تئے' بچی کو بیک میں ڈالا اور لے کر نیچ اتر گئے ہیں۔ ابھی آئے تی ہوں گے۔'' تھوڑ کی دیر بعد کیپٹن رؤف ہنتے ہوئے وارد ہوئے۔ اسا بیگم ناراضگی کی بجائے بولیں' رؤف بھائی' کل میں چائے کی دعوت پر جا رہی ہول' آپ کی خدمت کی ضرورت پڑے گی۔ بی کی کو سنجا لئے گا۔'' رؤف ہنتے ہوئے بولے'' بھابھی میں حاضر ہوں۔''

سومیل دوڑ کا مقابلہ ہوا چالیس بونڈ وزن اور راکفل کے ساتھ 'بڑا سخت مقابلہ تھا۔ حوالدار غلام میرال نے 23 گھنٹوں میں سفر طے کرلیا۔ میں نے 29 گھنٹوں میں کیا اور آخری وس میل کینٹین حنیف کوسہارا دے کر رئیس کلمل کرائی۔ غیر سلح جنگ ( Combat آخری وس میل کینٹین حنیف کوسہارا دے کر رئیس کلمل کرائی۔ غیر سلح جنگ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں کمپٹین سیداور کیبٹین قیم اس فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے اور جب مجھی کسی دورے رئے آئے ہوئے کسی سینٹرافر کو مظاہرہ دکھانا ہوتا تو خصوصا یہ دونوں اپنا کرتب دکھاتے 'بالکل اس طرح جیسے فری شائل ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ ندسر پھٹما' ندخوں بہتا مگر غضب کا مقابلہ اس طرح جیسے فری شائل ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ ندسر پھٹما' ندخوں بہتا مگر غضب کا مقابلہ

بابسوتم

اک وہ جویں نے اور بیان کی ہاور دوسری علامدا قبال کی سدعا:

تو غنی از ہر دو عالم من نقیر روز محشر عدر بائے من پذیر اگری حمایم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنبال مجیر از نگاہ مصطفیٰ پنبال مجیر

اور جب آرمی چیف بنا تو یمی دعا نیس میری میزک زینت تھیں۔ پہلی دعا للہ تعالی نے قبول کر لی۔ اچھے ہنر مند آفیسر زمیرے ساتھ سے اور چین جیسا دوست ملک کہ جس کے تعاون سے ہم نے اپنی فوج کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تیار کر کے ایک مضبوط مزاحتی قوت (Deterrent Force) تیار کر لی جس سے ہمارے دشمن خونز دہ ہیں۔ دوسری مزاحتی قوت (جب بیتو وہاں جانے کے بعد بی بعد چلے گا۔

کورس فتم ہونے پر میں لاہور 114 بر گیڈ میں جی ایس اوتھری (GSO-3) پوسٹ ہوا۔ میجرا کبر ہمارے بر گیڈ میجر تھے اور ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جھے بتایا گیا کہ کور ہیڈکوارٹر میں رپورٹ کرو کور کمانڈر نے کسی کام سے بلایا ہے۔ میں جیرت میں تھا کہ ماجرا کیا ہے کوئی غلطی ہوئی یا جی ایس اوتھری کا عہدہ اتنا اہم ہے کہ کور کمانڈر بلا کرخوش آ مدید کہتا ہے۔ اس شش و پنج میں بتلا کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل وسیع الدین کے سامنے پیش ہوا و کھتے ہے۔ اس شش و پنج میں بتلا کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل وسیع الدین کے سامنے پیش ہوا و کھتے ہیں بولے :

"مبلو بيك ويلكم

بید بیت رہ م '' تمہارے پانچ سال کی کمانڈ وٹر فینگ کا امتحان لیما چاہتا ہوں۔' ''سنو یہاں گالف کورس پر گھاس کو پانی وینے کے لیے سپر ینکرسٹم لگایا جارہا ہے۔ پائپ لگاتے ہیں جو چوری ہوجاتا ہے۔ اب تک کوئی پکڑائبیں گیا۔ بجھے یقین ہے کہتم پکڑلو گے۔کوئی مدوجا ہے تو مل جائے گا۔'' ''لیس سز' پوری کوشش کروں گا۔'' آ محصالول میں دس پوسٹنگرز نبیں زندگی سلما روزوشب کا نبیں زندگی متی و نیم خوالی

جراث میں ہوتے ہوئے میری سروی وی سال ہو چکی تھی اور سٹاف کا کی کا امتحان ویے کا وقت آگیا تھا میری کمری چوٹ بھی تک کر رہی تھی جس کے سبب ایس ایس جی میں ہوتے ہوئے میں نے بیرا جب بھی نہیں کیا۔ ای لئے ایس ایس جی کا ونگ بھی نہیں نگایا۔
اس وقت سٹاف کا لج امتحان کے لیے صرف ایک مضمون لکھتا ہوتا تھا۔ میں نے لکھا اور پہلی کوشش میں پاس ہوگیا اور 1962ء میں سٹاف کوری کیا۔ کورس پر جانے سے پہلے میں میجر کے دیک پر ترتی پا چکا تھا لیکن جب کورس پر گیا تو کپتان بنا دیا گیا جو میرے کورس والول کا سینارٹی لیول تھا۔

بریگیڈر کبگرای بمارے کمانڈنٹ اور کرنل آ غامحد اکرم چیف انسٹر کٹر تھے۔ بری محنت کرنی پڑی ۔ کرنل اکرم نے ایک لیکچر میں ایک وانشور کامیڈول سایا کدآنے والی زندگی میں ہمیں ایپ کردار وعمل کواس سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوگی:

"God, grant me the serenity of judgment, to accept things, I cannot change. The courage to change things, I can. And the wisdom to understand the difference."

رجمہ: اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کرتا کہ میں ان چیزوں کو قبول کرسکوں جنہیں میں تبدیل نہیں کرسکتا اور جمت بخش کہ میں ان چیزوں کو درست کرسکوں جو میں کرسکتا ہوں اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی بصیرت عطافر ہا۔

جب میں چیف آف جزل سناف (CGS) بنا تو اپنی میز بریہ دعا کیں لکھ کررکھیں۔

سے کبہ کر باہر آیا' سوچتار ہا کہ یا اللہ مجھے چور پکڑنے کی توٹر فینگ نہیں ملی کیا کروں۔

ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ڈاگ سنٹر سے دو کتے اور ہینڈلر (Handler) لئے۔ ای

دن گالف کورس میں تین کھائیاں (Trenches) کھدوا ئیں۔ ایک میں خود بیشا اور دوسری

میں ڈاگ سنٹر کے بندوں کو ہریننگ دے کرخاموثی سے بٹھا دیا۔ انتظار کرتے کرتے رات

کے دون گئے تھے کہ چندلوگوں کے سائے نظر آئے۔ بھر ٹھک ٹھک کی آ واز آئی۔ اشارہ کیا'
دونوں کتے دوڑ پڑے ' دو بندوں کو دبوج لیا' تین بھاگ گئے جو بعد میں بکڑ لئے گئے۔
دوسرے دن کور ہیڈکوارٹر میں ربورٹ کی۔ شاباش کی اور ہماری کماغہ وٹرینگ کا بھرم قائم رہا۔

ہماری رہائش مرومز کلب کے بزدیک ایک بیرک تھی جو دوسری بنگ عظیم کے دنوں کی یادگارتھی۔ انتہائی مخدوق۔ کہاں اٹک میں دو دریاؤں کے سنگم پر داقع خوبصورت ریسٹ ہاؤس جہاں چاروں طرف دلفریب نظارے سے اور کہاں بیٹوٹی پیوٹی بیرک جس کے چاروں طرف جنگی گھاس پیونس جن میں مجھروں کا ڈیرہ تھا۔ وہ ساری رات بینبھناتے سے بیکی کا پیکھا آئی ست رفآری سے چلیا تھا کہ اس کی جوا ان مجھروں کو بھٹانے کے لیے قطعا ناکافی محتی۔ اس بیرک کا ایک فائدہ تھا کہ سرومز کلب کے قریب تھی جباں سے ہم پیدل ہی گلب حقی ۔ اس بیرک کا ایک فائدہ تھا کہ بیسرومز کلب کے قریب تھی جباں سے ہم پیدل ہی گلب چلے جائے۔ ساتھ می گھر (اب اسلام پورہ) سے جاتی تھی اورڈولشن مارکیٹ سے گزرتی دوڈ سے گذرتی ہوئی کرش گھر (اب اسلام پورہ) سے جاتی تھی اورڈولشن مارکیٹ سے گزرتی تھی۔ دہاں سے انارکلی بازار قریب ہی تھا۔ ہم کتھم روڈ کے بس شاپ سے بس پکڑتے اور چند منوں میں ٹولٹن مارکیٹ بینج جاتے۔ اس وقت ٹریفک جام کے نام سے ہم ناآشنا جند منوں میں ٹولٹن مارکیٹ بینج جاتے۔ اس وقت ٹریفک جام کے نام سے ہم ناآشنا سے دان ہور میں قیام کے دوران اللہ توالی نے جمیں بڑی بھنی عطا کی۔

ایک سال کچھ ماہ ہوئے تنے کہ میری بوشنگ مشرقی پاکتان کے شہر کومیاا میں 53 بریگیڈ میں بریگیڈ میجر کے طور پر ہوگئی۔ بریگیڈ ٹرا او بکرعثان مٹھا میرے بریگیڈ کمانڈ رہتے اور ایس ایس جی کے ساتھی میجر جعفر حسین میرے ڈی کیو (DQ) تنے۔

مشرقی پاکستان کا ذکر آئے تو 16 دیمبر 1971ء کا سانحہ کیونکر بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ 16

وسمبر اچا تک وارونہیں ہوگیا تھا بلکہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس کے لئے ریشہ دوانیاں شروع ہوگئ تھیں۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو مشرقی پاکستان کی آبادی 53 فیصد بھی بعنی وہ اکثریت میں تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی اکثریت کوشلیم کیا جا ۲ اور وہا ق میں انہیں اس تفاسب سے نمائندگی دی جاتی لیکن ہوااس کے برنکس۔مغربی پاکستان کی یوروکر لیمی جمیشہ ان کی اکثریت کو آفلیت میں بدلنے کی کوشش کرتی رہتی۔

1946 ء کے انتخابات کے مطابق مشرتی بنگال نے 119 میں سے 113 تشسیر جیتی تخییں اور حسین شہید سپروردی وزیراعلی ہے تھے۔ اے کے فضل الحق بھی جوشیر بنگال کہلاتے تھے بعد میں وزیراعلی رہے۔ پاکستان کی قرار داو بھی انہوں نے بی جیش کی تھی۔ اگر ان میں ہے کہی کو وزیراعظم مقرر کر دیا جاتا تو مشرتی پاکستان کے لوگوں کو وفاق میں اپنی تمائندگی پر تاز ہوتا۔ ون یونٹ کی تشکیل میں بھی یمی روح کار فر ماتھی کے مشرتی پاکستان ایک صوبہ ہوگا اور وقول کی نمائندگی برابر ہوگی۔ طاروں صوبوں کو ملاکر مغربی پاکستان دومراصوبہ ہوگا اور دوتوں کی نمائندگی برابر ہوگی۔

اس کے باوجود 65-1964 تک مشرقی پاکستان میں نفرت کے جذبات بیدانہیں بوئے تھے۔ اوگ ملنسار سادہ اوردوئی نبھانے والے تھے۔ میرے ساتھ کیشن مستنیف الرحمٰن میرے بی ایس اوتھری (GSO-3) تھے۔ بنگہ دلیش بننے کے بعد وہ خالدہ ضیاء کے وزیر خارجہ ہے۔ ان کے بعد کیشن ظمیرالدین جی ایس اوتھری آئے وہ بھی بنگہ دلیش کے آری چیف بنے۔ ان کے بعد کیشن ظمیرالدین جی ایس اوتھری آئے وہ بھی بنگہ دلیش گئے تو کومیا چیف بنے۔ ابھی تک ان دوستوں سے دابطہ ہے۔ 1990ء میں ہم بنگہ دلیش گئے تو کومیا آفیسرزمیس میں گیریژن فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی دور دور سے ملئے آئے اور گئے اس فیاں کر دوئے۔ گذرے ہوئے کوی یادکیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم سے ترادواحماس زیاں ان کوتھا۔ حالات کا جرتھا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے۔

مشرقی پاکستان کے بارے میں شروع سے ہی جودفائی پالیسی اپنائی گئی وہ تاقص تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔مغربی پاکستان کی صرف مشرقی سرحد بھارت سے ملتی تھی جبکہ مشرقی پاکستان تمین اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے بھارت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے

باوجود بوری فوج مغربی پاکتان میں اور صرف ایک ڈویژن فوج مشرتی پاکتان میں متعین سخمی۔ ہمارے برگیڈ کی ذمہ داری کا علاقہ سلبٹ سے کاکسس بازار تک تھا'جس کی سرحدیں تقریبا 450 کلومیشر شخص ۔ برگیڈ کی نفری 4500 بھی نہ تھی۔ اس کے لئے ان سرحدوں کا دفاع بہت ہی مشکل ذمہ داری تھی۔ ان مشکل حالات کے باوجود وہاں کے دریاؤں کو مضبوط دفاعی پوزیش بناتے ہوئے ایک حکمت عملی بنائی گئی جو 1965ء کی جنگ میں کامیاب ٹابت ہوئی اور دشمن کو کس جگہ ہماری سرحدوں سے آگے بڑھنے کی جرات نہ میں کامیاب ٹابت ہوئی اور دشمن کو کس جگہ ہماری سرحدوں سے آگے بڑھنے کی جرات نہ بوئی۔ اگر ایک کی بجائے وہاں چار ڈویژن فوج ہوتی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی بوئی۔ اگر ایک کی بجائے وہاں چار ڈویژن فوج ہوتی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی

مجھ کومیاا آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا کہ جھے ج بیت اللہ پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپریل 1964ء میں ہم سات بھائیوں میں سے میرے نام قرعہ نکلا کہ ہمارے والدین جو اعظم گڑھ انڈیا سے جج پر گئے ہوئے تھے ان کی معاونت کے لئے مجھے بھی جج پر جانا تھا۔ میرے پر گیڈ نے ہر ممکن مدد کی اور چند ونوں کے اندراندر پوری تیاری کر کے چالیس دنوں کے لیے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا' جدہ پہنچا' میرے والدین مکہ معظمہ میں مقیم تھے' ان سے جا ملا اور انہی کے ساتھ مظمرا۔ ہماری چھوٹی بہن یاسمین بھی ہمارے ساتھ تھی۔

ہم جس جگہ تھرے وہ ایک کچی عمارت تھی۔ گنتی کے چند ایک ہوٹل تھے جو پختہ تھے۔ خانہ کعبہ کی مجد اور اس کی روشنی 20 میل دور سے نظر آتی تھی۔ چند سڑکیں تھیں اور باتی تمام پرانی عمارتیں اور معجدیں قدیم تھیں۔ تج میں کوئی میں دن باتی تھے کہ ہم مدینہ منورہ گئے۔ جس گھر میں تضرب وہ حضرت ابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے نزدیک تھا۔ اس طرح اور مجمی بہت می یادگار عمارتیں تھیں جو ہم نے مکہ اور مدینہ میں دیکھیں۔

یہلی جیرت انگیز بات جو میرے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ میری کمرکی تکلیف جوشد ید تھی اور جس کی وجہ سے میں کوئی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا' عائب ہوگئی۔ میں نے پورے قیام کے

وران اپنے والدین بہن کااور اپنا سامان متعد بار بس پر چڑھایا اور اہمار۔ میدان عرفات میں والدہ کو کچھاہ نہا کہ کے گیا۔ کمر کی تکلیف کا احساس تک شہ ہوا۔ اور دوسرا مجزہ سے ہوا کہ والدین کی دعاوس نے میری عسکری زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ میں ترتی پرتی کرتا گیا اس کے باوجود کہ بچھ سے الیی غلطیاں اور گستاخیاں بھی سرزد ہوئیں کہ جن کی وج سے خطرہ تھا کہ میرا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہوتا۔ اور تیسری جیرت کی بات سے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کتنی باراس کی دیواروں سے لگ کے دعائیں مانگیں کہ 'اے رب عظیم' پاکستان کی خدمت میں مجھے شہادت عطا کردے۔'

لیکن انتہائی پر خطرحالات سے گذرنے کے باوجود جھے شہادت نصیب نہ ہوئی۔شاید میرے والدین کی دعاؤں نے میری دعاؤں پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے میری دعاؤں پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے میری زندگی ترتی اور کامیا بی کی دعا میں مائٹیس کہ میں گرتے پڑتے لڑکھڑاتے اس فوج کا سریراہ بن گیا جو ونیا کی بہترین فوج مانی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ملک کا اقتدار میری وسترس میں دے دیائین میں نے جس کی امانت تھی اسے دے دی۔ یہی اللہ کا تھم تھا اور والد کی تاکید بھی کہ '' حقدار کواس کاحتی دے دیائے''

بحربیہ کے مربراہ ایڈ مرل سعید احمد خان و فضائیہ کے سربراہ اگر چیف مارشل تھیم اللہ آئی الیں آئی کے ڈائر کیٹر جنرل لیفنینٹ جنرل حمیدگل اور جج ایڈ ووکیٹ جنرل (JAG) بریگیڈر تر محد عزیز خان کے ساتھ مختصر مشاورت کی اور سینیٹ کے چیئر مین غلام اسخی خان کو بلا کرافتد اور ان خان کے سیر دکر دیا۔ انتخابات ہوئے بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیس تو ان خدمات کے اعتراف میں انہوں نے فوج کو تمغہ جمہوریت عطاکیا۔

1965ء کی جنگ مشرقی پاکتان میں سرحدول کے آرپار چھوٹے اور بڑے ہتھیارول کی شدت سے فائرنگ تک محدودرہی۔6 ستمبر 1965 کو میں جیسے بی آفس میں پہنچا و ها کہ سے جزل فضل مقیم کا ٹیلیفون آیا:
سے جزل فضل مقیم کا ٹیلیفون آیا:
در بریگد رمضا کہاں ہیں؟

''ووہسپتال چیک آپ کے لیے گئے ہیں''میں نے جواب دیا۔ ''معلوم ہے جنگ شروع ہوگئی ہے'؟'' ''سرہم تیار ہیں۔''

"كت موبلائزة (Get Mobilized)" كهااور ثيليفون بندكر ديا\_

میں نے فوراتمام بینوں کو بنائی ہوئی تکمت عملی کے تحت تھم صادر کر دیا۔ سورج غروب ہونے تک پوزیشنیں سنجال چکا تھا۔ رات ہونے تک پوزیشنیں سنجال چکا تھا۔ رات گیارہ بج گھر پہنچا تو اندجیرے میں گھر کی چوکھٹ پر بیگم کو بیٹھے دیکھا' پوچھا:
'' بیجی اور بیری ''

نواب ملا:

''ان کوتو مسزسراج ڈھا کہ لے گئی ہیں۔سب فیملیز جا چکی ہیں صرف بریکیڈ کمانڈر کی فیملی یباں ہے۔''

(مسزسراج کیپن سراج الدین احمد حامد کی بیگم تھیں۔ بنگا کی تھیں اور ہماری دوست تھیں)۔ ہمارا ہیڈ کو ارثر سرحدوں سے صرف 12 کلومیٹر دور تھا اور دشمن کی تو بیس اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھیں۔ اس خوف کے سبب مسز سراج نے پہل کی اور حفاظت کی خاطر سب بحوں کو لے کر ڈھا کہ چلی گئیں۔

میں نے کہا:''اگر کمانڈر کی فیلی یہاں ہے تو ہم بھی یہیں رہیں گے۔'' صبح گاڑی بھیجی اور بچوں کومنگوالیا۔الحمدللہ ہم سب خیریت سے رہے۔

1965ء میں ہماری تخواہوں میں تقریبا اس فیصد اضافہ ہوا بقایا جات (Arrears) کی مد میں کافی چیے ہے۔ ایک ساتھ بارہ (12) افسروں نے فو کس ویکن گاڑیاں بک کرائیں۔ مد میں کافی چیے ہے۔ ایک ساتھ بارہ (12) افسروں نے فو کس ویکن گاڑیاں بک کرائیں اس وقت ایک کار کی قیمت تیرہ ہزار رو پے تھی اور کومیلا کیٹ میں جہاں صرف دو کاریں ہوا کرتی تھیں ( ایک بریکیڈ کمانڈر کی اور دوسری می او سی ایکم ایکا کی تھی) وہاں چودہ گاڑیاں ہوگئیں۔

جنگ کے بعد ہمارے بنگا کی بھائیوں کے داوں میں ایک تثویش پیدا ہوئی کہ "مشرقی پاکتان جو کہ متیوں سے دغمن نے گیرا ہوا ہے اس کے دفاع کے لئے صرف ایک فوج ایک نیوں میتوں سے دغمن نے گیرا ہوا ہے اس کے دفاع کے لئے صرف ایک فوج ان کی اے ایف سکواڈرن اور نیوی کے چند جہاز ہیں اور باقی تمام افواج مغربی پاکتان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سامتی کے لیے درست محمت عملی مغربی پاکتان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سامتی کے لیے درست محمت عملی نہیں ہے۔ "بیقینا میدائی واضح کمزوری تھی جس کا فائدہ بھارت نے 1971ء میں اٹھایا اور سے قدم اٹھانے سے پہلے بھارت پاکتان کو سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے کمزور کر چکا تھا۔اور بھی مہت سے حربے تھے جو ہمارے خلاف استعال ہوئے جو ہائی برڈ وار (Hybrid war) کے طریقے ہیں اور بھارت نے 1971ء میں مشرقی یا کتان فتح کرلیا۔

جنگ کے بعد ڈیڑھ سال بڑا اچھا گذرا۔ مارچ 1967ء کو 30 بلوچ حیراآ باد بوسٹنگ ہوئی۔ تقریبا ڈیڑھ سال بیس بونٹ کا سینڈ ان کمانڈ (2IC) رہا۔ اس دوران میں والدین کو اپنے ساتھ لے آیا لیکن جلد ہی انہیں والیس جانا بڑا کیونکہ بینٹ کو بارڈر کے نزدیک چور (Chhor) جانے کا تھم ملا جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت پینٹالیس تا بچاس ڈگری سے کم ہی نیچ آتا ہے۔ ایک سال کا عرصہ ہم نے قیموں میں گذارا۔ اس دوران اللہ تعالی نے ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نواز اورجہ جمارے والد "کمہ والے" کہتے تھے "اس لئے کہ ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نواز اورجہ عمارے والد "کمہ والے" کہتے تھے "اس لئے کہ ہمیں بیٹے وجاہت دی تقی اس لئے کہ بھی اور بیٹے کی بشارت دی تقی۔

انفنزی بٹالین کی کمانڈ ہمارے عسکری کیرئر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔انیس میں سالوں کی جہد مسلسل کے بعد ایک بٹالین کی کمانڈ سب سے اہم تصور کی جاتی ہے۔اس لئے کہ اس کمانڈ کے تحت آفیسر اپنے جوانوں اور آفیسرز سے براہ راست را بطے میں رہتا ہے اور جنگ کے حالات میں وشمن کے مدمقابل ہوتا ہے۔

میرے لئے بدی خوشی کا دن تھا جب 1969ء میں میری لیفٹینٹ کرنل کے عبدے پر رق ہوئی اور مجھے 36 بلوچ کی کمانڈ ملی جواس وقت کوئٹ میں تعینات تھی۔ جھے اس بات کا دکھ تھا کہ Parent یونٹ 16 بلوچ کی کمانڈ ندمل سکی۔ پی ایم اے سے پاسٹگ آؤٹ کے بعد

جس یون میں آفیسر کی پہلی بوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرن یون کہلاتی ہے۔ ہماری ابتدائی تربیت بھی وہیں ہوتی ہے اور شروع سے ہم جن جوانوں این می اوز (NCOs) عجی اوز (JCOs) اور افسروں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے خاص تعلق قائم ہوجاتا ہے۔ ہرافسر کی خواہش ہوتی ہے کہ لیفٹینٹ کرئل بننے پراسے اپنی پیرنٹ یونٹ کی کمان ملے۔

نی یوٹ کی کمان ملے تو سارے لوگ نے ہوتے ہیں اور ان سے نے سرے سے تعاقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ 36 بلوچ ایک نی یوٹ تھی، میں نے سخت محنت کی ۔ جوانوں کی تربیت میں خاص ولچیں کی فائر نگ پر بہت زیادہ توجہ دی کھیاوں میں شرکت کی جوانوں کی تربیت میں خاص ولچیں کی فائر نگ پر بہت زیادہ توجہ دی کھیاوں میں 41 ڈویڈن میں حوصلہ افزائی کی۔ اس کا بھیجہ یہ نگلا کہ ہماری یوٹ کی چیشہ ورانہ مقابلوں میں بھی بہتر پوزیش حاصل اول آئی۔ اس طرح فٹ بال کہ ٹی اور سال کے مقابلوں میں بھی بہتر پوزیش حاصل کی اور سال کے آخر میں ہماری یوٹ کو 14 ڈویڈن کی چیمپئن یوٹ قرار دیا گیا۔ یوٹ کے کی اور سال کے آخر میں ہماری یوٹ کو 1 پوٹ نے والے کمانڈنگ آفیسر نے یوٹ کو اپنی یوٹ شراور چوان خوش سے کہ ''باہر'' سے آنے والے کمانڈنگ آفیسر نے یوٹ کو اپنی یوٹ شراد یوری اپنائیت سے تر بیتی امور اور کھیلوں میں اتی محنت کرائی کہ یوٹ چیمپئن قراد یا گیا۔ بھی اس یوٹ کے حاضر سروس اور دیٹائر ڈافسروں کی طرف سے مبار کباد کے خطوط بھی موصول ہوئے۔

تقریبا ڈیڑھ سال 36 بلوچ رجنٹ کی کمانڈ کی تھی کہ ججھے 9 ڈویڈن میں جی ایس او ون (GSO-1) پوسٹ کر دیا گیا۔ پوری یونٹ انسردہ تھی لیکن تھم حاکم ہے سرتابی کی مجال کہاں۔ یونٹ والوں نے میرے اعزاز میں زبردست الودائی تقریب منعقد کی اور حسب معمول افسروں نے آفیسرزمیس میں ڈائیننگ آؤٹ کا کھانا رکھا اور ججھے یادگاری شیلڈ چیش کی جو ابھی بھی بجھے ان سنہرے ونوں کی یاد دلاتی ہے۔ 9 ڈویژن اس وقت کھاریاں میں تھا۔ یہاں بھی کوئی ایک سال گذرا ہوگا کہ 9 ڈویژن کومشرقی پاکستان جانے کا تھم ملا۔

تیاری کے لئے صرف چند دن ملے۔ ہاری فیملیز وہیں کھاریاں میں رہیں اور مرف ورشن کی پوری نفری صرف رائفل ورجنٹ اوپ خان مجاری سامان اور گاڑیوں کو چھوڑ کر ڈویژن کی پوری نفری صرف رائفل

اور ملکی مشین گنوں (LMG) کے ساتھ سادہ لباس میں کراچی پینی اور وہاں سے پی آئی اے کے ذریعہ وُھا کہ روائگی شروع ہوئی۔ ہمارا سفر 26 مارچ کوشروع ہوا اور 15 اپریل تک کومیلا پینچ کرہم نے اینے اینے علاقوں کی ذمہ داری سنجال لی۔

المواقع الموا

ان دوافراد نے پاکتان کی سالمیت کے لئے جوخد مات انجام دیں ان کے اعتراف میں انہیں جوعزت دی گئی وہ قابل تحسین ہے لیکن انتہائی برشمتی کی بات سے ہے کہ لاکھوں بہاری جنہوں نے 1971ء میں کتی بانی کے خلاف پاک فوج کی مدد کی تھی ابھی بک ڈھا کہ کے مضافات میں انتہائی سمیری کی حالت میں زندگی گذاررہے ہیں۔ 2008ء میں بنگلہ دیش بائی کورٹ نے انہیں بنگلہ دیش کی شہریت کے حقوق دیے تھے لیکن اکثریت نے کہا کہ وہ پاکستان جانا جا ہیں گے۔ اوھر پاکستان کی حکومتوں کی طرف سے انتہائی سرومبری کا مظاہرہ کیا

مغربی پاکتان کے رہنماؤں کی اکثریت ڈھاکہ میں تو می اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی حامی تھی۔18 فروری کونیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان نے کہا: '' تو می معاملات پر بحث کی صحیح جگہ تو می اسمبلی ہی ہے۔''

جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مفتی محود نے ڈھاکہ میں شخ مجیب الرحمٰن سے ملاقات

کے بعد بیان دیا:

"عوای لیگ اپنی شرائط مغربی پاکتان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی اور شیخ مجیب کا رویہ کیکدار ہے۔"

ليكن 28 فرورى كو بحثونے دهمكى دى:

"مغربی پاکتان سے قوی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی ٹائلیں توڑ دی جائیں گی۔"

بعديس ايك بيان مين انبول في كما:

"اگرافتة ار شقل بى كرنا ہے تو مشرقى پاكستان ميں اكثريتى پارٹى كوافتة اردے ديا جائے اور مغربى پاكستان ميں يہال كى اكثريتى پارٹى كوديا جائے۔"

لا ہور کے روز نامہ آزاد نے اس خبر کو''ادھر تم' ادھر ہم' کی شہر ٹی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ بھٹو کے دباؤ پر صدر کیلی خان نے 3 ماری کو بلایا گیا تو می آمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔
اس پرش جیب الرحمٰن بچر گئے۔ انہوں نے ہڑتال کی کال دی اور عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سول انتظامیہ مفلوج ہوکر رہ گئی۔ تمام احکامات عوامی لیگ کے سیکریٹریٹ سے جاری ہونے شروع ہوئے۔ سول انتظامیہ بیاد کامات ماننے پر مجبورتھی۔

پاکتان اکثری اوراقلیتی صوبوں کے مابین سیای توازن بحال رکھنے میں ناکام ہوگیا تھاجس سے قومی سلامتی کوشدید خطرات لاحق ہو گئے۔مشرقی پاکتان دیگر جاروں صوبوں کے مقابلے میں 53 فیصد آبادی کے ساتھ اکثریتی صوبہ تھا جوآل اعثریا مسلم لیگ کے قیام کی مضبوط بنیاد بنا تھا۔وہاں کے مقبول لیڈرفضل الحق پاکتان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی گیا۔ جزل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی ممالک کی تنظیم اوآئی کی کے تعاون سے محصورین کی واپسی کے لئے ایک بہتی بھی قائم واپسی کے لئے ایک بہتی بھی قائم کیا گیا تھا۔ میال چنوں میں ان کے لئے ایک بہتی بھی قائم کی گئی تھی اور ڈیڑھ پونے دو لاکھ بہاری پاکستان آئے بھی تھے لیکن ابھی تک تین لاکھ کے قریب بہاری وہیں مجھنے ہوئے ہیں۔

مسلمان ہونے کے نامے اقوام متحدہ کی طرف سے بے نیازی توسیحے میں آتی ہے لیکن دولت مند اسلامی ممالک کی طرف سے بھی سنگدلانہ بے حسی کا مظاہرہ افسوسناک ہے۔اس طرح جماعت اسلامی اور اسلامی چھاتر وشنگھو کا واحد قصور بیرتھا کہ انہوں نے پاک فوج کی مدد کی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم اور مطبح الرحمٰن نظامی جیسے نیک اور صالح لوگوں پر زنا' اغواء اور متل کے جھوٹے مقدمات قائم کر کے انہیں بھائی کی سزائیں سنائی گئیں اور پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر ان اقدامات کے خلاف کوئی آ واز نہیں اٹھائی گئی۔ ابھی تک بھانسیوں کا سلمہ جاری ہے۔

1970ء کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 88 نشستیں حاصل کی تخصیں جوکل نشستوں کا 28 فیصد بنتی تحصیں لیکن ذوالفقارعلی بھٹو کسی طرح بھی اپوزیشن پینچوں پر بیشنے کو تیار نہ تھے۔ 13 فروری 1971ء کوصدر کیجی خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو دھا کہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ وہ مغربی پاکستان واپس آئے 'لاڑکا نہ گئے اور واپسی پر چند شرائط عائد کردیں کہ جس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ممکن تھا۔ اس فیصلے سے مشرتی پاکستان میں عوام مشتعل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی سید ابوالاعلی مودودی نے اس فیصلے کے باکستان میں عوام مشتعل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی سید ابوالاعلی مودودی نے اس فیصلے کے اعلان کی ندمت کرتے ہوئے کہا:

"اکشریتی پارٹی کو نے آئین کا مسودہ پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ددسروں کو اس پر اعتراض ہوتو دلائل کے ساتھ اپنی تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے تنبید کی کہ صورت حال آئی نازک ہے کہ غلط ست میں اٹھایا جانے والدا ایک قدم بھی پاکستان کے ٹوٹے کا سب بن سکتا ہے۔" "جي بال آپ خدا حافظ كبدلين-"

وہ اندر گئے اور چند من بعد باہر آ گئ جنہیں ساتھ لے کر باہر گاڑیوں تک گئے۔گاڑی میں بیٹنے سے پہلے شخ جیب نے کہا:

> " بین اپناسگار پائپ بجول آیا ہوں کیا لے سکتا ہوں؟" "ضرور لے لیجے"

وہ اندر گئے' سگار پائپ لے آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔وہ مطمئن اور پرسکون تھے۔
ہمارے دوعشری قائدین نے ڈھاکہ میں بلائے جانے والے پارلیمانی اجلاس کو منسوخ کرنے کی مخالفت کی۔ایڈمرل احس نے 2 مارچ کو استعفیٰ دے ویا جبکہ جزل یعقوب علی خان 3 مارچ کو مستعفیٰ ہوئے۔ پورے مشرقی پاکستان میں سیاسی مظاہرے شروع ہوئے' علی خان 3 مارچ کو مستعفیٰ ہوئے۔ پورے مشرقی پاکستان میں سیاسی مظاہرے شروع ہوئے میں شامل ہوگئیں۔ جزل تکا خان نے ایسٹرن کمان کی قیادت سنجالی اور حالات کو کسی حد تک سنجالا ویتے میں کا میاب موئے لیکن چٹاگا گئے گیریژن کے حالات کنٹرول سے باہر تھے۔ یدوہ وقت تھا جب تی ایک کیو نے وڈویژن کو کھاریاں سے کو میلا ہیسجنے اور سلہٹ سے کا کسس بازار تک کے علاقے کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا۔ و ڈویژن کوایک ایک کمپنی کر کے بھیجا جا رہا تھا جبکہ اوھر چٹاگا نگ میں صورت حال انتہائی ایتر تھی۔

" چناگانگ میں 8 ایسٹ بنگال رجنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر ضیاء الرحمٰن نے بغاوت کا اعلان کردیا اور سب سے پہلے اپنے کمانڈنگ آفیمر کرئل رشید جنوعہ کو ان کے دفتر میں قبل کردیا۔ دواور آفیمروں کو بھی قبل کیا جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ 8 ایسٹ بنگال رجنٹ کی کمان سنجالئے کے بعد میجر ضیاء نے ایسٹ بنگال کی تمام رحمنوں رحمنول سنجراور ایسٹ پاکستان رائفلو کا کنٹرول سنجال لیا اور چناگانگ کے اردگردوسی علاقے کو کنٹرول میں لے کرچناگانگ تاکومیلا روڈ پر قبضہ کرلیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان چناگانگ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا

بڑال سے انتخابات جیتنے رہے تھے۔منطقی طور پر قائداعظم کے بعد انہی کو ہی قوم کا قائد ہوتا چاہیے تھالیکن اس کے برعکس پاکستان کے دونوں باز وؤل کے مابین تفریق ڈالنے کی کوششیں گڑئیں۔

نیلڈ مارش محمد ایوب خان کی زیر قیادت 1965ء کی جنگ میں اس نظر ہے کی نفی ہوگئ متحص کے ''مشرقی پاکستان کے دفاع میں پوشیدہ ہے۔'' کسی قشم کے آسادم کی کیفیت میں منطقی طور پر پورے مشرقی پاکستان کا دفاع صرف ایک ڈویژن فوج' تعلیات نیوی اور فضائی امداد سے ممکن نہیں تھا محتر مہ فاطمہ جناح کو 1964ء کے استخابات میں مشرقی پاکستان میں مجر پور مقبولیت حاصل تھی لیکن دھاند کی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیاجس سے مشرقی پاکستان میں مجر پور مقبولیت حاصل تھی لیکن دھاند کی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیاجس سے مشرقی پاکستان کے عوام میں بدولی پھیلی۔

بالآخر 3 ارج کے سیشن کو ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کرلیا گیا جس کا اعلان کیم مارچ کو ہون تھا۔ اس اعلان سے پہلے شخ مجیب الرحمٰن کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ اعلان کے متوقع شدید رومل کو سنجالا جا سکے۔ اس کام کے لیے کمانڈو بٹالین کے کرئل ظمیر عالم خان کو چیف آف آرقی شاف جزل عبدالحمید خان نے خود ہدایت دی۔ وہ ڈھا کہ میں موجود سے۔ اس کاروائی کا تذکرہ کرئل ظمیر عالم خان نے اپنی کتاب "The Way It Was" شی بیان کیا ہے۔

سب سے پہلے انہوں نے شخ مجیب الرحمٰن کے گھر اور ملحقہ راستوں کا سروے کیا۔ گھر کے گرد حفاظتی نظام اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا۔ اپنے ساتھ میجر ہمایوں اور ایکشن گروپ کولیا۔ چاروں اطراف حفاظتی دستے لگائے۔ رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے سے دستے آ گے بڑھے کوئی بھی مزاحمت نہ ہوئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے وہاں شخ مجیب نہ تھے۔ دوسری منزل پہ فیملی کے ساتھ تھے۔ آ واز دی تو دروازہ کھلا اور شخ مجیب باہر آئے۔

كُوْلُ طَهِيمِ عَالَم فِي كَهَا: "آية عُنار عاليه چليّه" " فحيك ب كيا من ابني فيلي كوفدا حافظ كهرسكما مون."

اورخود کو بنگلہ دیش کا کمانڈ رانجیف قرار دیا۔ انہوں نے چٹاگا تگ اگر پورٹ کو بھی قبضے میں لیااور باغیوں کو 'آ زادی کی جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔' قضے میں لیااور باغیوں کو 'آ زادی کی جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔' والے کہ باک کمانڈ سے اس بعناوت کو کچلنے کا تھم ملا۔ کومیلا سے 53 بریگیڈ کو چٹاگا تگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ شایدوہ آئی ایس ڈیوٹی لایٹ 134 ایف ایف رجشٹ کو کو کے ایس اس کی سب سے پہلے جانے والی یونٹ 34 ایف ایف رجشٹ کو جو لیفٹینٹ کرئل شاہ پور خان کی کمان میں روانہ ہوئی تھی مراستے میں باغیوں نے ایموش جو لیفٹینٹ کرئل سلمان خان کی زیر کمان کمانڈ و بٹالین آگے برحتی رہی لیکن باغیوں نے انہیں لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی زیر کمان کمانڈ و بٹالین آگے برحتی رہی لیکن باغیوں نے انہیں لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی زیر کمان کمانڈ و بٹالین آگے برحتی رہی لیکن باغیوں نے انہیں دونورسز کے خلاف یہ کاروائیاں میت انہیں فوجی قبل ہوئے جبکہ ہیں جوان زخی ہوئے ان

كيس-30 مارچ كونهم كوميلا ينبيح تو جميس كرنل سليمان اورشاه پوراور متعدد جوانوس كي شهادت

یوں جنگ کے گہرے بادلوں میں گھرے و ڈویژن نے مشرقی پاکتان آنا شروع کیا۔
دُویژن کی ایڈوانس پارٹی میرے ماتحت ڈھا کہ گئے۔ میرے ساتھ کرنل تعم بھی ہتے۔ میں
کومیلا میں 5 سال رہ چکا تھااوراب وہ ہمارے ڈویژن کی ذمہ داری کا علاقہ تھا' سلہث سے
لے کر کاکسس بازار تک تقریبا 450 کلومیٹر کمبی سرحد تھی۔ اس وقت صرف کومیلا گیریژن اور
اگر پورٹ ہمارے کنٹرول میں تتے جے 20 بلوچ کی ایک کمپنی اور ایک کمانڈ و پلاٹون نے
سنجالا ہوا تھا کیونکہ 53 بریگیڈ کو چٹاگانگ کو کنٹرول میں لانے کے لئے روانہ کر دیا
گیا تھا۔ ڈھا کہ سے تی ون تھرٹی کے ذریعے و ڈویژن کی ایک ایک ایک کمپنی کومیلا پہنچتی رہی۔
گیا تھا۔ ڈھا کہ سے تی ون تھرٹی کے ذریعے و ڈویژن کی ایک ایک ایک کمپنی کومیلا پہنچتی رہی۔
گیا تھا۔ ڈھا کہ سے تی ون تھرٹی کے ذریعے و ڈویژن کی ایک ایک ایک کمپنی کومیلا پہنچتی رہی۔
کو ذریر کنٹرول لایا گیا۔ ان کمپنیوں کو میں خود پر بیف کرتا اور ٹاسک دیے تیا تھا' اس لئے کہ میں
پورے علاقے سے بخو کی واقف تھا۔ کومیلا ہیڈکوارٹر کی صرف عمارتیں تھیں جو خالی تھیں' نقشے

تے نہ کوئی ڈاکومنٹس (Documents) اور نہ ہی کوئی بریف کرنے والا تھا۔ معمولی لا جشک سپورٹ (Logistic Support) تھی۔ ایمونیشن (Ammunition) کی کئی تھی لیکن اللہ کا کرم تھا کہ ہماری یونٹوں کو جو ٹاسک بھی ملا انہوں نے بخیر وخو بی انجام دیا۔ بڑا مشکل وقت تھا لیکن ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے اپنی ذمہ واریاں نہوا کیں۔

دو پہرتک دونوں فورسز نے کانی علاقہ کلئیر (Clear) کرالیا تھالیکن کشم کے سامنے مزاحت (Opposition) زیادہ تھی۔ تقریبا دن کے ایک بیج کشم فورس کا ایس اد ایس (SOS) ملا کہ دشمن کی مزید کمک آگئی ہے جوفلیئنگ مود (Flanking Move) کر کے ان کی فورس کو گھیرے میں لے رہی ہے انہیں کمک کی فوری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس صرف 39 بلوچ رجمنٹ تھی جو کرنل نعیم کی کمان میں کومیلا گیریژن کی حفاظت پر مامور تھی۔ جی ادی (GOC) نے آرڈر دیا کہ 39 بلوچ رجمنٹ کی دو کمپنیاں فورا تیار ہوجا کیں اور کشم کی طرف روانہ ہوں۔ میجر تیمور علی کی کمان میں دد کمپنیاں تیار ہو گئیں لیکن 12 ایف ایف اور

اقتذار كي مجبوريال

لکشم کوکلیئر کرتے ہوئے ہمارے جوانوں نے وہمن کی 53 لاشیں گئیں۔ ہمارے دو جوان شہید ہوئے اور سرہ و زخی ہوئے۔ وہن کی لاشوں کی گئی کرتے ہوئے کئی ہاتی کا جمنڈ ا ملا جو میجر یوسف اور میجر تیمور نے بچھے دیا۔ پس مغربی پاکستان آیا تو جمنڈ ا میرے پاس تھا۔ حفاظت سے رکھ دیا لیکن و مونڈ نے کے باوجود نہ ملا۔ چند ماہ پہلے ملا تو اس کی تصویر بنا لی ہے۔ جمنڈ 12 الیف ایف رجمنٹ اور 39 بلوچ رجمنٹ کی امانت ہے۔ جی ایج کیو جیجے دوں گا کہ انہیں پہنچا دیں یا آری میوزیم میں رکھ دیں تاکہ دونوں یوٹوں کے اس کارنا مے کو یاد



لفٹنینٹ کرال اسلم بیک کی زیر قیادت لکشم آپریش کے دوران کمتی ہائی سے پکڑا جانے والاجسنڈا
ای دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جب میں پوسف فورس سے جا ملا تھا ' سخت گرمی
کا موسم تھا۔دھان کے کھیتوں میں پائی مجرا ہوا تھا جس پر گولیوں کی چیر چیر کی آوازیں آتی
تھیں۔سڑک کے کنارے خٹک تھے جہاں ہماری کمانڈ پوسٹ تھی۔شام کے کوئی چھ بیج ہوں
گے ' میں نے چیجے دیکھا کہ ایک سیابی گولیوں سے بے پرواہ سڑک پر چلا آرہا ہے۔ کپنی

حوالدارنے آواز لگائی:

39 بلوچ کی جار کمپنیوں کی کمان کے لئے کسی کرنل کی ضرورت تھی۔

میں نے والنٹر (Volunteer) کیا اور دو کمپنیوں کے ساتھ ڈبل ماری کرتے ہوئے ہم لکھم کے نزد کی پہنچ حصار توڑا اور 'نیسف فورس' سے جاسلے۔ اس وقت تقریبا دن کے تین ن گئے تے اور دن کے صرف تین گھنے باتی تھے جس میں آپریش کھمل کرنا تھا ور ندرات میں آپریش کھمل کرنا تھا ور ندرات میں آپریش کھمل کرنا تھا ور ندرات میں آپدی والے علاقے (Built-up Area) میں جنگ مشکل ہوتی ہے جس کے لئے جس کے لئے جس کانی تھی۔ فورا اوگروپ (O, Group) بلایا اور سادہ سا پلان یٹایا اور تھم دیا: 'دوشمن کے سامنے کشکے اربیا (Contact Area) میں فائر جیس اور جس سے اور شورا وگئیٹ اربیا (Contact Area) میں فائر جیس کے سامنے کشکے اربیا (Contact Area) میں فائر جیس

الله Base)

\_12 الف الف اور 39 بلوچ كى ايك ايك ناسك فورس كوآ وَث فلينكنك موو

(Out Flanking Move) پردوانه کردیا۔

۔ بہتا کید کر دی کہ وشن کے بھا گئے کا راستہ کھلا رکھنا ہوگا۔''

ایک گفتے کے اندراندر تین ستوں ہے ہمری فورک نے لکشم کا گیراؤ کرلیا تھا اور دیمن کو اپنی ایل اوس (LOC) کٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے بھا گنا شروع کیا اور ہمارے جوانوں نے ان پر پھر پورٹارگٹ شونگ (Target Shooting) کی۔ رات دس بجے تک پورٹارگٹ شونگ (پر یہ راکنٹرول تھ۔

رات ایک بج کے قریب مجھے تکم ملاکہ میں 39 بلوچ کی دونوں کمپنیوں کو لے کر واپس آ جا کا اور 12 ایف ایف کی دو کمپنیاں لکھم کا دفاع کریں۔ میں واپس چل پڑا اسے میں کرش طارق کی گن پوزیش پر پہنچا تھا کہ ایک جانب سے دشمن کی مشین گن کافائر آ گیا۔ تقریبا چے سات سوگڑ کے فاصلے سے ورخوں کے جھنڈ سے فائر آ رہا تھا۔ کرش طارق نے گئوں کو گراؤیڈ ایکشن (Ground Action) کا تھم دیا اور ڈائر یکٹ فائر کیک فائر کا کہ کا دور جھاڑیوں میں ہر طرف آگ لگ گئی اور دشمن ہماگ گیا۔ میں نے زندگی میں کہنی دفعہ اس طرح فیلڈ گن کو ڈائر کیک فائر کرتے دیکھا۔

''ان شااللہ میں آپ سب کے لئے گھر جانے کی اجازت حاصل کرلوں گا۔'' ''کل آؤں گا'اچھی خبر دوں گا۔اب اجازت دیجئے۔''

''بھائی جائے تو پی او۔''

" دنہیں مجھے کام ہے ٔ اجازت دیجئے۔''

ور اصل میں ان فیملیز کے سامنے جانائبیں جاہتا تھا۔ اکثر کو جانتا تھا۔ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔

میں جی اوی کے سامنے پیش ہوا اور ان سے اجازت ماگی کدسب فیملیز کو آزاد اردس۔

"ان کاقصور کیا ہے؟" جی اوی نے پوچھا۔

''انہیں خود بھی نہیں معادم کہ ان کا کیا تھ ور ہے۔لیکن کچھالی بھی خواتین ہیں جن کے شوہ رقبل ہو سے جے ہیں۔'' شوہر قبل ہو سے ہیں۔اکثر فراری ہیں۔''

" محیک ہے انہیں جانے دؤٹرانسپورٹ کا انتظام کردیا۔"

دوسرے دن نماز نجر کے وقت دو بسول میں انہیں کومیلا شہرروانہ کر دیا تا کہ منج ہوتے ہی وہ اپنے اینے گھروں کو جاسکیں۔

انبی دنوں کومیا کی مشرقی سرحدوں کے قریب شریندوں نے گریو مچائی ہوئی تھی ان کی سرکوبی کے لیے کی سرکوبی کے لیے کسر کوبی کے لیے بھی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ تقریبا گیارہ بیج کرٹل تعیم کی بیٹام آیا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے آ گے جانا مشکل ہے۔ میں نے کہا امپر ووائز (Improvise) کرو کیفنی کوئی متبادل انتظام کرواور جسے بھی ہو پورے علاقے کوسکیور (Secure) کرو۔ انہوں نے سوئمنگ ایڈز (Swimming aids) تیار کیں دریا کے پارگئے دہشت گردوں کو مار بھا یااور رات گیارہ بیج کے قریب کومیلا واپس آ ئے۔ دریا کے پارگئے دہشت گردوں کو مار بھا یااور رات گیارہ بیج کے قریب کومیلا واپس آ ئے۔ ان کی حالت دیدنی تھی نہینے اور کیچڑ میں لت بت مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں نے کہا ''کہا دیواور بتاؤ کہ

'' نینچ ہو جاؤ' کیوں جان دینا چاہتے ہو۔'' وہ جوان نیچ تو چلا گیا لیکن ہمارے قریب بھنے گیا۔ ہاتھ میں پچھ اٹھائے ہوئے تھا۔ غور نے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تازہ ناریل تھے۔اس سے پہلے کہ میں پچھ کہتا وہ بولا: ''ساب اس گرمی میں آپ اتن دیر سے ہمارے ساتھ ہیں پیاس گی ہوگ۔'' ''سیڈابھ (ناریل کا یانی) آپ کے لیے لایا ہوں۔''

"آپ ہمارامہمان ہے۔ پی لیں"

ایک ناریل میں نے لیا اور دوسرامیجر بوسف کو دیا۔ میں اٹھاا سے گلے لگایا۔ اس کی آ آ تکھوں میں کچھ ایسا خلوص اور پیارتھا جو بیان نہیں کرسکتا۔ عوام کا بہی خلوص اور احترام ہے جو ہماری فوج کی پیچان ہے۔ اسے ساتھ لے کرککٹم کی طرف چل پڑا جہاں ہمارے جوان داخل ہو چکے ہے۔

کومیلا آئے ہوئے کوئی تین بفتے ہوئے سے کہ میں کالج کی بلڈنگ میں قید بڑائی خاندانوں کو دیکھنے گیا۔ گیٹ سے اندر داخل ہواتو دیکھا کہ ایک شخص وضوکر رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے 'ب تاب ہو کے گلے لگ گئے' ہچکیاں بندھ گئیں' جذبات قابو میں آئے تو بولے:

"تم"كياب بحالى؟"

" بم خیک ہے۔ آپ کیے ہو؟ بھابھی انگوراور بچے کیے ہیں؟" (انگوران کی بیگم کا نام تھا)

"بهم يبال ايك ماه سے بندے زندہ ہے۔"

پھر آ نسواور بچکیاں ہم دونوں اپنا چہرہ ہاتھ میں لئے روتے رہے۔

یے کرنل ڈاکٹر حسین تھے جو چراث میں ہارے آ رائم او Regimental Medical)

Officer) رہ چکے تھے۔ ہمارے خاندانی دوست تھے۔ وہ27 بنگالی خاندانوں کے ساتھ قید
تھے۔ میں نے انہیں تنلی دی اور کہا:

اس میدان کارزار میں ہمارے ہزارول جوان اور افسران شہید ہوئے۔ان کی بہادری اور جذبه ایثار وقربانی کی داستانیں اگر اینے دشمنوں کی زبانی بیان کروں تو ان کی عظمت کا اندازه ہو سکے گا۔

ببلا واقعه: جارا وويرن جيسور من تها كلناك محاذير 15 فرشير فورس رجنث تعينات متی جس کی ایک مکپنی کی کمان کیپٹن ارجمند یا رکند کررہے تھے۔ دعمن کے ایک بریگیڈ نے ان کی پوزیش پر 23 نومرکوحملہ کیا۔ 13 دمبرتک مقابلہ کرتے رہے بہال تک کدایمونیشن ختم ہوگیا تو چند جوانوں کوایمونیش دے کر کیٹن ارجمند یار کنڈ کی کمان میں رئیر گارڈ کی ذمہ داری دے کر چھیے چھوڑا۔ دشمن کے تابواق رحملوں میں جار جوان شہید ہو گئے اور کیٹن بار کنڈ بھی بخت زخی ہوئے مگر لڑتے رہے۔ایمونیشن ختم ہوا تو خاموش ہو گئے۔

دشمن بٹالین کا میجر شاکر کیٹن ارجمند کے مورچوں کے پاس پہنچا تو اپنی ڈائری میں لکھا: " میں نے دیکھا کہ ایک زخی نوجوان اپٹی مشین گن پر جھکا ہوا تھا جس کا دائیاں ياؤل كث كريني لنك كيا تها اور دائيال باته رثير برتها-ساراايونيش ختم مويكا تھا۔ میں نزد یک پہنیا تورهیمی آواز میں اس نے یانی مانگا۔ میں یانی لے کر پہنیا تو وہ نوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے ڈاکومنٹ چیک کئے 'وہ کیپٹن ارجمند تھا۔'' دوسراواقعد: بھارت کی ایسٹرن کمان کے چیف آف شاف جزل جیک لکھتے ہیں: " ياكستانى سيابى ايك ايك الح زين ك لي الخريد يانى من اور دلد لى علاقول میں مسلسل چل چل کران کے یاؤں گل کیے تھے۔ نیند سے بے حال تھے لیکن پھر بھی کوئی سیاہی بھا گا اور نہ ہی ہیچیے ہٹا بلکہ آخری دم تک لڑتا رہا۔''

عار ماہ کے مختصر عرصے میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یمی وہ وقت تھا جب جارے جزل آ فیسر کمانڈنگ میجر جنزل شوکت رضائے ہمیں امن وامان کے حالات ہے متعلق تفصیلی تجربیہ كرنے كوكها جوہم نے تيار كرليا اور ايسٹرن كمانڈ ميڈكوارٹر گئے جہاں جزل نيازى كے سامنے پیش کیا۔ ہارے تجزیے کا خلاصہ بیتھا کوفیج نے اپنی ذمدداریاں بوری کر دی میں اور اب

تہارے پیر جوایس ایس جی میں جیب کے ایکسیلیٹر کے لیے بے تھے آج ان کا کیا حال ے۔ یہ بلڈیگ نمبر 33 نہیں ہے۔" پھر ہم دونوں کومیلا کی پرآشوب زندگی کو بھول کر جراث کی زندگی کو یاد کر کے ول کو بہلاتے رہے۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود مارے ڈویژن نے اپنی ذمہ داری کا پورا علاقہ اینے کنٹرول میں کرلیا تھا اور مئی کے اختیام تک امن کی فضا بیدا ہو چکی تھی۔ گھروں پر یا کتانی پر چم نظر آنے گئے تھے۔ اور ایسی ہی خبریں دوسری فارمیشنول ہے بھی آ رہی تھیں۔

أنبين ونون جزل اميرعبدالله خان نيازى في كماند من كيهيتبديليال كيس اور 9 وويثن بير كوارثر كوجيسور سيكشر كي ذمه داري سونب دي گئي ميه عجيب سافيصله تفاكه وويزن مير كوارثر جس کے پاس علاقے کی تمام آ پریشنل معلومات (Operational Intelligence) تھیں اے دوسرے علاقے میں بھیج ویا گیا اور ایک فے ڈویژن میڈکوارٹر کو وہاں لگا دیا گیا جے علاقے کی آپریشنل انٹیلی جنس کا کچھانم نہ تھا۔

جميل جيسورسيكشركي ذمه داري سنجالن اور معاملات كوسجحن ميس وقت لگاليكن بجربهي وسط جولا کی تک حالات کنٹرول میں آ کے تھے۔9'14 '23 اور 36 ڈویژنوں نے اینے اپنے علاقوں میں امن قائم کرلیا تھا۔ان نامساعد حالات میں بھی ہماری فوج نے بوی ہمت اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا اور قربانیاں ویں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ کتنے آفیسرز اور جوان شبید ہوئ جنہیں ہم یاد بھی نبیں کرتے۔مثلا چٹا گا تک کا واقعہ ہی لے لیں جس کی جانب كرال سليمان كى كمان مين اليس اليس جى بالين نے جا تكام سے پيش قدى كى اورايموش مو كئ (كمتى بانى والول في كحات لكاكران يرحمله كيا) كتف كهنول تك الرتي رب خودشهيد موئے مجرشاہ پور اورسترہ جوان بھی شہید ہوئے۔ ان کی لاش ملی اور نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے۔ ای طرح ایس ایس جی کے میجر کاظم کمال جوسابقہ نیول چیف طارق کمال کے بھائی تحدوه ایسٹ بنگال بنالین میں تعینات تھے۔ان کا پلٹن والوں ہی نے بے دردی سے سرقلم کردیا۔ان کی میت بھی ہمیں نہ گی۔

ر پورٹس آتی ہیں ان کا سمجھ تجزیہ کرکے آگے بھیجنا چاہیے۔''

بی اوی کارنگ بیلا پڑگیا 'بولے: "What Non-sense, Get Out" بیلا پڑگیا 'بولے: "What Non-sense, Get Out" میں باہر آیا اور بی ایس اوٹو (GSO-2) میجر کھو کھر کو کہا 'اب یہ رپورٹ آپ کھیں گئے کیونکہ جی اوسی کو میری انگریزی پسندنہیں ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس گستا خی کی سزا تو لیے گئے۔

كورث مارشل بهي موسكتا تها أريثا ترجمي كيا جاسكتا تها .

ای شش و ن میں مبتلا تھا کہ تیسرے ہی دن مجھے ٹرانزٹ کیمپ راد لینڈی رپورٹ کرنے کا تھم ملا۔

ٹرانزٹ کیمپ (Transit Camp) رہا۔ اس دوران میں چند دن او ایس ڈی
(Officer on Special Duty) رہا۔ اس دوران میں اپنے خلاف ڈسپلزی ایکشن کا
انظار کر رہا تھا لیکن ڈسپلزی ایکشن کی بجائے ججھے وار کورس پر بھیج دیا گیا۔ اس وقت وار
کورس کی پوسٹنگ Dump Posting مجھی جاتی تھی ۔ وار کورس شروع ہو گیا۔ ابھی تمین ماہ
بھی نہیں ہوئے تھے کہ کورس بند ہو گیا' کیونکہ جنگ کے بادل سروں پر منڈ لا رہے تھے۔

کم ملاکہ 53 بلوج رجنٹ کھڑی ہوری ہے ایب آباد جاؤ کمانڈ سنجالواور بڑالین کو لیے کہ میں 9 ڈویڈن کے ساتھ مارچ 71ء میں گیا کے کرمشرتی پاکستان جاؤ۔ اس طرح جیسے کہ میں 9 ڈویڈن کے ساتھ مارچ 71ء میں گیا تھا۔ یہ میری سزاتھی جی اوی سے گتافی کی۔ میں ایب آباد بہنچا 53 بلوچ رجنٹ کی کمان سنجالی جس میں 600 نئے ریکروٹ 'جن کی کل ٹریننگ جچہ ماہ تھی اور تین سو پرانے ریز روسٹ (Reservists) پر شمل تھی۔ آئیس لے کرحویلیاں ڈپو گیا 'رائفلیں اور ایل ایم ریز روسٹ (Draw) کروائیں جو کریٹوں میں بند تھیں۔ 2 دمبر کی شام ٹرین سے روانہ ہوئے۔ ابھی راولپنڈی آٹیشن بھی کرائن میں کیا تھا کہ 3 دمبر کی صبح جنگ کا اعلان ہوگیا اور ہمیں تھم ملا کہ ہماری پلٹن ہر بنس پورڈ لا ہور جائے گی۔

سامان حرب کی شدید کی تھی۔3 دمبر کی رات ہم برنس پورہ بنیخ راستے میں

وقت ہے کہ سول انظامیہ حالات کو سنجائے 'ادارے قائم ہوں اور سیا ک عمل شروع ہو۔ اس بات کی تقد ایق نامور مصنفہ شرمیا ہوں نے اپنی کتاب "Dead-Reckoning" میں کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ پاکستانی فوج نے اپریل ومئی تک واضح طور برمشر تی پاکستان پر ممل کنٹرول حاصل کر کے سیاسی عمل شروع کرنے کا موقع فراہم کردیا تھا۔

جزل نیازی کو یہ بات پیندنہ آئی۔انسانی نفسیات ہے کہ اسے اقتدار ملے تو وہ طاقت کے نشے میں مہوتی۔ جزل نیازی بھی کے نشے میں مہوتی۔ جزل نیازی بھی طاقت کے نشے میں چور جے انہیں یہ بات کیے پیند آئی کہ اقتدار سول انظامیہ کو سونپ ویتے۔ انہوں نے بچھ ایسے ریمارکس پاس کے جو ہمارے جزل آفیسر کمانڈنگ کو ناگوار گذرے اور تلخ کلائی ہوئی۔ جزل نیازی ناراض ہو گئ کانفرنس ختم کردی اور تین دن کے اندراندر کمانڈ تبدیل کردی گئے۔ ہم بھی زیر عماب آئے لیکن فی الوقت اپنی جگہ پر قائم رہے۔

ایک نے جزل آفیسر کمانڈ گ آگے۔ وہ پہلے بی اوی کا حشر دکیھ چکے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط ہے کام لیا۔ پہلا کام انہوں نے بید کیا کہ جھے تھم دیا کہ Paily Sitrep ہوتی کو بیلے انہیں دکھایا جو بی اور ایسٹرن کمانڈ کو بیجینے کے لئے میں تیار کرتا تھا' اس کا ڈرافٹ پہلے انہیں دکھایا جائے۔ Sitrep 'چوئیشن راپورٹ کا مخفف ہے جو حالت جنگ میں ہر یونٹ اور فارمیشن جائے ہے۔ ڈرافٹ انہیں چیش ہونے لگا۔ ان راپورٹس اپنے سے بالا ہیڈکوارٹر کو با قاعدگی ہے بھیجتا ہے۔ ڈرافٹ انہیں چیش ہونے لگا۔ ان راپورٹس میں وہ ایس تبدیلیاں کرتے کہ بری خبر اچھی نظر آنے گئی۔ یہ سلملہ جاری رہا' ادھر میرے صبر کا بیانہ لیرین ہوتا گیا۔ ایس تو قع میں ایسے جی اوی (GOC) ہے نہیں رکھتا تھا کہ وہ چ کو جھوٹ میں بدل دیں گے۔ دسویں دن صبح ان کے آفس میں چیش ہوا اور عرض کیا:

'' سر' مجھے چھوط کرنا ہے''

بال كيابات بي بتاؤك

میں نے کہا کہ' ڈیلی رپورٹس جوہم بی ایک کیواورالیشرن کمانڈ کو سیجے ہیں ان میں ایس ردوبدل نہ کی جائے کہ حالات کا سیح اندازہ لگانا مشکل ہوجائے۔ اپنی فارمیشنز ہے جو ے رابطہ کیا' اپنی مشکل بیان کی تو انہوں نے بڑی فراخد لی سے ایک سیکنڈ لائن لفث اپنی گاڑی میں رکھ کے بھجوا دی۔اس کے تمین دن بعد ہماری ایمونیشن پارٹی بھی حویلیال سے بورا ایمونیشن لے کر بہنج گئی۔

ہارے پاس بھاری ہتھیار نہ تھے۔ ارثر تھے اور نہ ہی نینک شکن ریکائلیس رائفل (Recoil-less Rifle) جے مختصرا آرآ رکہا جاتا ہے صرف نفری تھی جس ہم نے جھے رائفل کمپنیاں بنا لیس لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہمارے ریکروٹ اور ریزروسٹ جی تھری رائفل اور ایل ایم جی کو استعال کرنانہیں جانے تھے۔ان کی ٹرینگ کا کریش پروگرام بنایا اور فیصلہ اور ایل ایم جی کو استعال کرنانہیں جانے تھے۔ان کی ٹرینگ کا کریش پروگرام بنایا اور فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے پینل انا کویشن (Battle Innoculation) کی ضرورت ہے۔

تین کمپنیوں کو تھوڑا ایمونیشن وے کے آگے متعین (Deploy) کیا اور تین کمپنیاں پیچے۔آگے والی کمپنیوں کو تھم دیا کہ دن کی روشی میں ابنا ابنا ٹارگٹ جن او اور رات کھانے کے بعد جب ہماری طرف سے اشارہ مطرق فائر شروع کردینا۔سب تیار تھ بگل بجا اور فائر کھل گیا۔ ادھرسے دشمن کا فائر مارٹر اور گنوں کا فائر کھلا ایک ہنگامہ بر پا ہوا۔ بریگیڈ اور ڈویژن والے بریشان ہوگئے۔

"كيا بواب كيا بورباب" كاشور في كيا-

ہم نے جواب دیا:

"جم پروشمن کا حملہ ہوا ہے اور ہم اس کا مندتو ڑجواب دے رہے ہیں۔"

آ دھے گھنٹے تک بیسلسلہ جاری رہااور بہترین بیٹل انا کولیٹن ٹابت ہوا۔ تین دن بعد چھچے والی تینوں کمپنیوں کوآ گے لائے اور اس طرح سکنل ملئے پر فائر کھل گیا اور پھر وہی طوفان اور ہمارا جواب کہ دشمن کا سخت جملہ ہواہے اور اس کا بھر پور جواب دے رہے ہیں۔

كوركماندُر جزل بهادرشير كافون آيا:

" بیک کیا کردہے ہو مجھے معلوم ہے۔"

"سرمیری بٹالین نے بیہ تھیار فارنہیں کئے تھے۔اس طرح ان کی فائر پر کیش اور بیٹل

ریزروسٹ بھی ملتے گئے۔ بیریزروسٹ اس قدر پر جوش تھے کہ انہوں نے ایبٹ آباد جانے کی بجائے محاذ پر جانے کو ترجیح دی۔اس طرح ہماری نفری1200 ہوگئی۔ ہمارے پاس صرف ایک نظر کا ساز وسامان اور 900 کمبل تھے۔ بھاری ہتھیار بھی نہیں تھے۔شنل پلاٹون مجمی نہتھی البتہ چھرائقل کمپنیوں کی نفری ضرور تھی۔صرف ایک جیپ اور ایک دوسری جنگ عظیم ماڈل کا ٹرک بمیں ملاتھا۔

ای رات ہمیں تھم ملاکہ 103 ہر گیڈر پورٹ کریں جو نارنگ منڈی کے علاقے بدھولی کے آئے تعینات تھا۔ 3 دیمبر کی رات ہم 103 ہر گیڈ کا حصہ بن گئے اور ان مورچوں میں پوزیشن سنجالی جو 5 ایسٹ بنگال رجمنٹ چھوڑ کر بارڈر کراس کر گئی تھی۔ ہمارے ایک طرف 17 بنجاب جے لیفٹینٹ کراں محمد صفار کمان کر رہے تھے اور دوسری طرف 3 بلوچ تھی جے لیفٹینٹ کرال راجہ شوکت محمود کمان کر رہے تھے۔ دوٹوں صد سالہ پرائی بٹالین تھیں۔ اللہ سے لیفٹینٹ کرال راجہ شوکت محمود کمان کر رہے تھے۔ دوٹوں صد سالہ پرائی بٹالین تھیں۔ اللہ سے دعا کی ''یا رہ ہماری عزت رکھ لے دشمن کے سامنے ہمیں سرخرو کروے۔'' اللہ نے ہماری سن کی بڑی مشکل ہے رات گذری کسی قتم کی لا جنگ سپورٹ ملنے کی امید نہ تھی ایمونیشن نہ تھا' رائفلیں اور بلکی مشین گئیں کریٹوں میں بند تھیں' ہر گیڈیڈ یا ڈویڈن سے پچھ ملنے کی امید بھی نہ وائفلیں اور بلکی مشین گئیں کریٹوں میں بند تھیں' ہر گیڈ یا ڈویڈن سے پچھ ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ خاموش بیٹے رہنا تعلی ہوتی 'اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ سب پچھ خود ہی کرنا ہوگا۔

صبح ہوتے ہی 210 میجر اکمل محمود اور صوبیدار میجر نظل حسین مرزا کو بلایا اور ہدایت دی
کہ لا ہور جا کا اور ضرورت کی تمام چیزیں اکھی کرو مثلا لحاف کمبل کینتی بیلی نگر کا سامان
اور واکی ٹاکی شیلیفون تار اور سیٹ و نحیرہ و فیرہ ۔ وہ گئے اور ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ دو(2)
سویلین ٹرک سامان سے لد ہے بحر ہے بینی گئے۔ ضرورت کی ہر چیز موجودتھی جو ہمارے فراخ دل
لا ہور یوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں عطا کی تھیں۔ ہماری بنیادی ضرورت پوری ہوگئ۔

ہارے پاس ایمونیشن نہیں تھا' جوسب سے بڑی کمزوری تھی۔Collection پارٹی حو ملیاں ڈ بوجا چکی تھی لیکن جانے اور لانے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ جاتا۔ یقیناً یہ ایک خطرناک صورت حال تھی۔ میں نے ساتھ والی بونٹ کے کمانڈنگ آ فیسر کرٹل راجہ شوکت محمود

کیا۔ کانڈیگ آ فیسر لیفٹینٹ کول وہم اخر اور جوانوں نے جمعے بینٹ کی شیلڈ چیش کی جو میرے لئے باعث افغار ہے۔



20 سندھ رجنٹ کی یادگاری شیلڈ

اس شیلٹر میں چارستاروں کا مطلب یہ ہاس یونٹ کا کوئی افسر فور سٹار جزل بنا۔
ایک اور واقعہ بیان کرنا چا ہوں گا' جو افسوسناک بھی ہے اور سبق آ موز بھی۔ یہ واقعہ جگ ختم ہونے کے چند دن بعد چیش آ یا۔ ہمارے پر گیٹہ نے سرحد کے نزو یک وشن کی چھے مشتبہ کاروائی دیکھی تو ہماری بٹالین کور کی Reccee کرے حالات معلوم کرنے کو کہا۔ میس نے ڈی کپنی کے میجر طارق کو ٹاسک دیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ یہاں تو ہماری اپنی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں'جو 5 ایسٹ بنگال رجسٹ نے بچھائی تھیں۔ آ کے جانے کا کوئی راست نہیں۔

جب بارودی سرتگیں بچھائی جاتی ہیں تو ان کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اپنے افراد کی رہنمائی کے لئے ان کے نی میں سے گذرنے کے راستے بھی رکھے جاتے ہیں۔ میجر

انا كويش كرار با جول-"

" نحیک ہا متیاط ہے کام لینا شاہاش۔"

میں ایک ولچسپ بات بتانا بھول گیا تھا کہ ماری ہونٹ 3 و معرکی رات جس علاقے میں کی فتی وہ بدھوں کا ملاقہ تھ جو نار گ منڈی کے نزدیک ہے اور پورا علاقہ گندم کی شاداب نفس سے نہرا رہا تھ ۔ ورمین میں بدھوٹی ریٹ ہاؤک تھ جے ہم نے یونٹ کا ایمنشر ینواریا فقس سے نہرا رہا تھ ۔ ورمین میں بدھوٹی ریٹ ہاؤک تھاد کی بوریوں اور دومرے سامان سے بجرا ہوا تھ ۔ بہرکوئی ایک درجن بدوز راور نریکٹر کھڑے شے معلوم ہوا کہ بیفو جی جرنیلوں کی طکیت ہیں جنہوں نے کوئی ہیں مرابع زمین تیار کر کے گندم لگائی ہے ۔ ایک آ نرمی کی پیٹن انچارج تھا۔ میں نے صوبیدار میجر کو کہا کہ ان کو بولو کہ اسٹلے 24 گھنٹوں میں دیسٹ ہاؤی فائی کردیں۔ اس حکم کو ابھی دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جی اوی کا ٹیلیفون آیا:

" بيك كيون البين تشك كرر بم موار بيخ دو-"

سڑید سرحدی علاقہ ہے اور ہم نے یہاں دفائل اقدامات لینے ہیں اس لئے یہاں ان کے رہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کا نکانا ضروری ہے۔'

وہ خاموش ہو گئے اور دوسرے دن وہاں ہمارا ایڈم ایریا بن گیا۔

53 بُوج رجنت جواب 20 سندھ رجنٹ بن گئی ہے اسے ایک انفرادی مقام حاصل ہے کہ اس قدر نامساعد حالات میں وہ ثابت قدم رہے اپنی روایات کو قائم رکھا۔ میرے دل میں 20 سندھ کا احر ام ہے اور اسے بھی اپنی Parent یونٹ سجھتا ہوں۔ جنگ ختم ہوگئی تو ہمیں مارٹز آرآر اور شکنل کا ساز وسامان طا اور آہتہ آہتہ قالتو نفری کی ایڈج شمنٹ ہمیں مارٹز آرآر اور شکنل کا ساز وسامان طا اور آہتہ آہتہ قالتو نفری کی ایڈج شمنٹ میں ارٹز آرآر اور شکنل کا مولی اور ہماری یونٹ پوری طرح مسلح ہوگئی۔ یہ انتہاتھی جنگ کے لئے مماری تیاری کی جونات تھی اور عسری قیادت کی نا ایل کی کھلی تصور تھی۔ اللہ ہم پر مہر بان تھا مماری عزت قائم رہی۔

20 سندھ رہنٹ نے فور اسٹاریٹالین (4 Star Battalion) کا اعزازی نام اختیار

طارق کو وہ گزرگا ہیں نظر نہیں آئیں۔ میں خود آ کے گیا' ڈھونڈھتا رہا' راستہ نہ ملا۔ ادھر ادھر و یکھا تو ایک صاف چنیل جگہ پر بارودی سرنگوں کے نشانات نظر آئے' ج ج ج میں جگہ تھی۔ میں، نے کہا''آ ؤ میرے پیچھے پیچیے' میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا چاتا گیا اور میجر طارق کا تشتی وستہ بھی بارودی سرنگوں کے یار پہنچ گیا اور اپنا کام کمل کر لیا۔

چند دنوں بعد میجر طارق کوایک اور ٹاسک ملا وہ بارودی سرگوں کے بار گئے کام بورا کیا اور واپسی پر شارٹ کٹ کی کوشش میں ان کا پیرایک مائن پر آ گیا' زخمی ہو گئے' ایک پیر ضائع موگیا۔ وہ سیس میرے گر کے قریب رہتے ہیں جب انہیں دیکھا موں تو دکھ موتا ہے کہ میرے تم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ زخی ہوئے۔

ابھی میری یونٹ سرحدوں پر ہی تھی کہ میری پوسٹنگ وارکورس کے ڈائرکٹنگ شاف کے طور ير بوگئ \_ من في تو كورس بهي يورانبيس كيا تها صرف جار ماه پهلاششاي يور مواتحاب ایک بار پھر اللہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بارہ بارہ گھنٹے پڑھ کے کسی نہ کی طرح اپنے آ ب کو تیار کرلیا۔ میں بہیں فل کرئل پروموث جوا اور ایک سال بعد بریگیڈنز پروموث جو کے 101 بريكيد كى كمان سنبالى جوسالكوث من تعينات تفال 101 بريكيدسالكوث من ايك سال ہی گذراتھا کہ 60 بر میڈ بلوچتان بوسٹنگ ہوگئی۔ بر میڈ کارئیر (Rear) رحیم یارخان میں تھا ایر انی لیبر کالونی میں جگہ لی۔ بریکیڈ مری اوربکٹی علاقے میں آپریشن میں مصروف تھا۔ بلوچتان سیای طور بر مجمی مشحکم نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کی تقلیم کے وقت 565 ریاسیس تھیں جوصوبوں کا حصہ نہیں تھیں بلکہ براہ راست برطانوی راج کے ماتحت تحس تقیم کے وقت انہیں بداختیار دیا گیا کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کتان یا بھارت میں ہے کی سے الحاق کرلیں یا جا ہیں تو خود مخارر ہیں۔

اس اصول کے تحت باوچتان کی ریاستوں کران کسیلا اور خاران نے یاکتان سے الحاق كرلياليكن قاات كے مربراہ ميراحديار في اپني رياست كوخود مخارر كھنے كا اعلان كرديا۔

اقتذار کی مجبور مال بعد میں حکومت یا کتان کے سمجھانے بجھانے سے 27مارچ 1948ء کو انہوں نے یا کتان ے الحاق كا اعلان كيا۔ يه بات ان كے جمائى يرنس عبدالكريم خان كو يسند ندآئى اور نہول نے قلات کی خود مخاری کے لئے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ فوجی آ بریش جب شروع ہوا تو مکران اور ساطی علاقے کی مرانی کے لئے مجھے بھی ذمدداری دی گئی اور میں نے اپنی ایس ایس جی سمینی کے ساتھ ان علاقوں میں ذمہ داری یوری کی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب جاروں صوبوں کو ملا کرون بونٹ بنایا گیا تو نواب نوروز خان نے اس کی مخالفت کی اور مینگل مری اور بکٹی قبائل کو ساتھ ملا کر بلوچتان کی خود مختاری کی مسلح جدوجہد شروع ک\_ جلتی پر تیل کا کام بھٹو نے کیا جب 1973ء میں انہوں نے صوبہ سرحد (موجودہ خیبر پختونخواہ) اور بلوچستان کی حکومتوں کوختم کر کے وہاں مارشل لاء تا فذکر دیا۔اس کے نتیج میں کی مسلح گردپ سامنے آئے جس میں میر ہزار خان کا قائم کردہ بلوچستان بیپلز لبریشن فرنٹ بلوچتان لبريش آرى اور بلوچتان لبريش بونا يماد فرنث جيسے گروپ شامل تھے۔

ایک اورمسئلہ سوئی گیس کا تھا جونگلتی تو بلو چتان سے تھی لیکن استعال باتی صوبول میں ہوتی تھی۔اس کی بچھ رائلی تو نواب ا کبربگٹی کو ادا کی جاتی تھی اور بچھ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو مسلح تظیموں کا مطالب تھا کہ رائلٹی دوسرے قبائلی سرداروں کو بھی اداکی جانی جاسی اورصوبائی حکومت کی رائٹی کا حصہ بھی بوھایا جائے تا کہ یبال سے حاصل ہونے والی آ مدنی کا بیشتر حصہ بہاں کے اوگوں کی فلاح و بہبود برخرچ ہو۔ جب ان کے مطالبوں کومناسب یذیرائی ندل سکی تو انہوں نے ریل کی پڑویاں اور سوئی گیس کے بائی اکھاڑنے شروع کر ویے ' فوجی قافلوں پر حملے کرنے گے اور سوئی گیس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا نا شروع کر دیا۔ اب متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے مشاورت اور انہیں منانے کا کام تو سیاسی حکومت کا تھالیکن نوج کو پیکام سونیا گیا کہ وہ تخر جی سرگرمیوں کا قلع قمع کریں اور امن وامان بحال کریں۔ای پس منظر میں 60 بریگیڈ کو بلوچتان میں تعینات کیا گیا۔

## ان شا ،اللهٔ ایمای بوگا بهت جله ترپ کوا «کامات میس گ-"

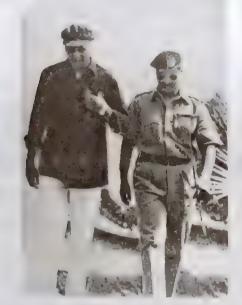

كماندر 60) بركيد، بركيديز اللم بيك وزيراعظم ذوالفقارهي جنوب بمراون



وزیراعظم ذوالفقار علی بینو 60 برگیڈ کے اضروں کے ساتھ (1975ء)

میری فیلی تھاریاں ہے 1971ء میں ہمارے شرقی پاکتان جانے کے بعد سے خانہ بدوشوں کی طرح رو رہی تھی۔ رچیم یار خان میں ایک ریکوزیشنڈ مکان Requisitioned بدوشوں کی طرح رو رہی تھی۔ رسال گذارے۔ میرے بچے اسکول اور کالج میں تھے۔ ان کی تعلیم کما کر گیا۔

کا تعلیم کا نقصان ہوالیکن ان کی حوصلہ مندی تھی کہ انہوں نے اپنی تعلیم کممل کر گی۔

مار ہے 1975 وتک جمارے بریکیڈنے مری علاقے میں امن وامان بحال کر دیا۔اس کے بعد بگٹی علاقے میں نواب اکبر بگٹی کے گھر کے نزد یک کیمپ لگایا۔ انہی دنوں وزیراعظم زوا غقار سى بمنوى يغ مد كدوه جمارے علاقے كا دوره كرنا جائے بين اوران كى خواہش ہے كدايك جلے كا بھى اہتمام كيا جائے۔ ہم كوئى سياستدان تو تھے نبين كدسياى جلسه كرتے ليكن تھ کی تھیل ضروری تھی۔ ونے خریدے ' بڑے کھانے کا انتظام کیااور علاقے کے بکٹیوں کو وزیراعظم سے ملنے کی دعوت دی۔ تقریبا 4 ہزار لوگ جمع ہو گئے۔ وزیراعظم آئے اور بریکیڈ بیڈکوارٹر میں بریفنگ کے بعد انہوں نے اضروں اور جوانوں سے ملاقات کی جس کے بعد ہم انہیں جلہ گاہ میں لے گئے۔ انہوں نے خطاب کیا 'خوب نعرے گئے۔ وزیراعظم بھی حیران ہوئے اور بولے کہ وہ نواب صاحب کے گھر تعزیت کے لئے جانا جاجے ہیں ( پھھعرصہ يبلے نواب صاحب كايك مينے كا انقال ہوا تھا)۔ميرے ڈویژن كما نڈرنے منع كيا كدوہاں و ١٠١ حال سو بتھيار بند بكئي موجود بير وزيراعظم نے كها "كوكي بات نبيل كر آئے مهمان او وہ مہمان بچھتے ہیں۔'' میں اپنی جیب میں ان کونواب صاحب کے گھر لے گیا' وہ موجود نبیں تنے ان کے صاحبزادے تھے۔ وہاں سے فارغ ہوکر جب میں انہیں واپس ہیلی پیڈ لے حار ہاتھا تو ان سے مخاطب ہوا

" سراآ پ نے دیکھا کہ ہم نے ان علاقوں میں امن قائم کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ سول انتظامیہ معاملات کو سنجالے اور عدالتیں قائم ہوں اور ساس عمل شروع ہو۔' سال کے بعد فیلی کے ساتھ سکون سے رہنا نصیب ہوا۔ بیشنل ڈیفنس کالج کے کمانڈنٹ جزل رحیم منھے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اپنی پوری سروس میں میں نے کوئی فارن کورس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا:

"کیا ہے جے ''

جی ہاں مسجو ہے میں اصل النسل پاکستانی ہوں اور میری تربیت میں کسی غیر ملکی تعلیم و تربیت کی کوئی آمیزش نبیں ہے'

یہ وقت تھا کہ جب وارکورس کو باہر کے ملکوں کا دورہ کرنا ہوتا تھا۔ بچھے اس گروپ کا لیڈر بنایا گیا جے چین 'شالی کوریا اور جنو بی کوریا جانا تھا۔ یہ دورہ ایسا لگا جیسے ایک سنہرا خواب ہو ' اس لئے کہ 1971ء سے لے کر 1976ء تک کا عرصہ میرے لئے بڑا ہی پر آشوب دور تھا۔ یہی وہ دن تھے جب بجثو حکومت کے خلاف احتجاج زوروں پر تھا۔ افواہیں گرم تھیں کہ فوج اقدار سنجال لے گی لیکن فوج اپنی وفاداری کی یقین دہانی کرارہی تھی۔ وہ ی چزل ضیاء الحق سنے کہ 1975ء میں جب وہ ملتان کور کمانڈر تھے' بجثو صاحب ملتان کا دورہ کر کے نواب صادق حسین قریش کے گھر قیام پذیر تھے اور لا تبریری میں مطالعہ کررہے تھے کہ جزل ضیاء کا صادق حسین قریش کے گھر قیام پذیر تھے اور لا تبریری میں مطالعہ کررہے تھے کہ جزل ضیاء کا پیغام آیا کہ وہ ملنا چاہے ہیں۔ بعثو صاحب ملتی اب کیوں آتا جاہ رہے ہیں۔ بیغام آیا کہ وہ ملنا چاہے۔ ہیں۔ بعث طفیہ عرض کی:

"دسر ش وعدہ کرتا ہوں کہ ہرتم کے حالات ش ش آپ کا وفادار رہوں گا اور جو ذمہ داری بھی آپ بھو متاثر ہوئے ساتھ ۔ جو ذمہ داری بھی آپ بھیے دیں گے عمل کروں گا۔" بھٹو متاثر ہوئے ساتھ ۔ چائے بی اور سوچ میں گم ہو گئے۔اس کے چند ماہ بعد جزل ضیاء کوآری چیف بنا دیا۔ (اس واقعے کا ذکر انہوں نے سریم کورٹ کے سامنے اپنے آخری بیان میں بھی کیا ہے۔)

بھٹونے جنزل ضیاء کو آرمی جیف بنایا اور آرمی جیف نے بھٹو کو آرمرڈ کور کا کرنل انچیف بنایا۔ کھاریاں چھاؤنی میں ایک زبردست تقریب منعقد کی گئی اور بھٹو صاحب کو ایک مرصع اوروہ کوئد کی ست پرواز کر گئے لیکن حالات ایسے بدلے کدان کواحکامات جاری کرنے کی مہلت ہی نہ لی۔

ڈیرہ بگٹی سے 60 بریگیڈ بی آگیا' جہاں ہم نے پوری گرمی خیموں میں گذاری۔اس موسم میں اکثر گرم ہوا اور ریت کا طوفان مسلسل ایک ایک ہفتے تک چلتا رہتا ہے'اور کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ہم نے بیدوقت صبر کے ساتھ گزارا۔

مرامفردر يكارون كرآ محد سالول من دس بوسنكر موسين.

1967 مشرقی پاکتان سے 30 بلوج

1969\_30 بلوچ سے 36 بلوچ .

1970 \_ 36 بلوچ سے 9 ڈویژن

1971\_9 ڈویژن کھاریاں ہے9 ڈویژن کومیلا (مشرقی یا کستان)

1971-9 ڈویژن سے وارکورس راولپنڈی

1971 - دار کورس سے 20 سندھ

20-1972 سندھ سے ڈی ایس وارکورس راولینڈی

1973 - ڈی ایس وارکورس سے 101 بریگیڈ سیالکوث

1974-101 بریگڈے 60 بریگڈ

1975-60 بر گیڈے جیف انسٹر کٹر وارکورس راولینڈی

آ تھ سالول میں دس پوسٹنگ ۔ شاید میری گتا خیوں کی سزاتھی۔ میرے لئے تو مشکل ختھ الیکن میری بیوی اور بچوں کے لئے سزاتھی۔ بچوں کی تعلیم ناممل رہی اور اپنا بھاری سامان جو اپنے گیراج میں رکھ دیا تھا وہاں میری کتابیں تصویرین میری ڈگریاں پراٹی یادیں برسات کے پانی اور دیمک نے جاٹ لیں۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ ماضی کو بھول جاؤ مستقبل پر نگاہ رکھؤ اپنے خوابوں کی سرز مین کو روشن اور تاباں رکھنے کی جدوجد میں لگ جاؤ۔ جب میری پوسٹنگ نیشنل ڈینس کالج میں بطور چیف انسٹر کٹر وار کورس ہوئی تو آ ٹھ

میں نے دار کورس کے ڈائر کیئنگ سٹاف اور اس کے بعد چیف انسٹر کٹر کے طور پر اعلی عسکری تعلیم حاصل کی ۔ تقریبا پانچ سال وار کالج میں رہ کر میں نے فوج کی صلاحیتوں اور اس کی کمزور یوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور خصوصا 65ء کی جنگ جو ہم جیت سکتے سے لیکن ناکام رہے اور 71ء کی جنگ جو عسکری منصوبہ بندی کی بدترین مثال تھی جس میں ہم نے آ دھا ملک گنوا دیا۔ اس جنگ کے لئے تیاریاں عبر تناک حد تک ناتص تھیں جس کی مثال میں 71 کی جنگ میں 20 سندھ کی کمانڈ کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔

1978ء میں میجر جزل پروموٹ ہوااور مجھے 14 ڈویژن کی کمان ملی جوان دنوں اوکاڑہ میں تعینات تھا۔ اس کمان کے ملتے ہی میں اعلی عسکری قیادت (Military Hierarchy) کا حصہ بن گیا اور 1978ء سے لے کر 1988ء تک فوج کے تمام معاملات سے متعلق رہا۔ 14 ڈویژن ملتان میں متعین 2 کور کا حصہ تھا۔ جزل ضیاء کی حکومت تھی اور وزیراعظم ذوالفقارعلی بھوکا مقدمہ آخری مراحل میں تھا۔ 79ء میں سپریم کورٹ نے بھٹو کو بھائی کا فیصلہ سنا دیا۔

جزل ضیاء نے آفیسروں اور جوانوں کا ردعمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کو کہا۔ ہمارے کور کمانڈر نے سینئر افیسروں کو بلایا اوران کا ذہن معلوم کرنے کے لیئے بہت سے سوالات بو جھے سبجی نے کہا کہ بھٹوکو بھانسی دینے سے تصور ایہت ردعمل تو ہوگا کیکن اے سنجالا جا سکتا ہے۔ میں سب کی باتیں سنتا رہا اور بالآ خرکور کمانڈر کی اجازت سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا:

۔'' ہمٹوکو پیانی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا' اس کے نتائج سنٹین ہوں گے۔ایسی ساس پیچید گیاں (Political Abberations) پیدا ہوں گی جنہیں سنبیالنامشکل ہوگا۔
۔اس عمل سے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے درمیان نفر تیں بڑھیں گی۔
۔'' بہتر ہوگا کہ بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے۔فلسطین کے یاسر عرفات' سعودی عرب کے شاہ فیصل' لیبیا کے کرئل قذائی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ

تکوار پیش کی گئی۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے جنرل ضیاء نے کہا'' ہمیں فخر ہے کہ یہ تکوار ہم ایک ایسے فض کو پیش کررہے ہیں جوخود بھی ذوالفقار علی ہے۔'' انہی دنوں بھٹو کے خلاف احتجاج شروع ہوا جو شدت اختیار کرتا گیا۔ اگر مارشل اصغر خان نے 'جواحتجاجی جماعتوں میں شامل شخے' جنرل ضیاء کو تفصیلی خط لکھا کہ حالات بڑے نازک مقام پر آ چکے ہیں اور لازم ہے کہ وہ حکومت کا کنرول سنجال لیں۔ یہ خط جنرل ضیاء نے فارمیشن کما تڈروں کو بھیجا' اس کی ایک کانی مجھے بھی ملی (جومیرے پاس ہے)۔

اس واقعے کے چنرونوں بعد مینوں سروسر چیف (Services Chiefs) اور چیئر مین جوائٹ چیف آف شاف کمیٹی (Chairman JCSC) نے ایک مشتر کہ اعلامیہ جاری کیا جوائٹ چیف آف شاف کمیٹی کہ''انواج پاکستان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہیں۔''اس اعلامیہ کوجاری ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جزل ضیاء نے بھٹو حکومت کا خاتمہ کرکے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے اور اس کے بعد عسکری حکومت کا طویل دور شروع ہوا۔

میں نیشنل ڈیفنس کالج میں مزید تین سال تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ میرے لئے بیدت بہت ہی اہم تھی اس لئے کہ خود اعلی عسری تعلیم سیکھتا اور سیکھا تا رہا جس کے سبب فوج میں بڑی تبدیلی بیہ آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ War Course) وقع میں بڑی تبدیلی بیہ آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ Qualified) (Career بھی جسے۔ آریڈ فورسز وار کورس کیرئیر کورس (CGS) Course) بن چکا تھا اور جب میں 1979ء میں جی ایچ کیو میں تی جی ایس (CGS) پوسٹ ہوا تو انہی آ فیسرز کے تعاون اور تجربے سے استفادہ کیا اور فوج کی ترویج وتر تی کے لئے کمل منصوبہ بندی تیار کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی لیکن ذہن میں 1971ء کے واقع کی چیجن پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویژن سے نکالا گیا تھا اور چیجن پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویژن سے نکالا گیا تھا اور خرازت کیپ راولپنڈی بھیج دیا گیا تھا تو سمجھا کہ میرا کیرئیرختم ہوگیا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔

داری کینے کو تیار ہیں۔"

" بہٹو ایک اجھے سٹیٹس مین (Statesman) ہیں اور ایک بڑی جماعت کے متبول لیڈر ہیں۔ ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی۔''

۔''بہارے جوانوں اور افسروں کا کیا روعمل ہوگا' میں اس کی صانت نہیں ویتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے اس لا ہور میں تین بریگیڈئر اور ان کی کمان نے احتیاجیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ کل اگر احتیاج ہوتا ہے تو بہت شدید ہوگا۔ میرے ٹروپس (Troops) کا کیا روعمل ہوگا' میں ذمہ داری کیے لے سکتا ہوں؟

میری باتوں برکور کمانڈراس قدر ناراض ہوگئے کہ کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف شاف بریگیڈ ترحمیدگل کو بلایا اور تھم دیا:

"فورا مجھے جیف ہے ملاؤ۔ میں ایسے آفیسر کوائی فارمیشن میں نہیں رکھسکتا۔" بریکیڈر مرمید کل نے کہا:

''سر'اگراجازت ہوتو میں رپورٹ تیار کرلوں جو چیف کو بھیج دی جائے تا کہ وہ خود فیصلہ کریں۔فوراکوئی روٹمل دینا مناسب نہ ہوگا۔''

کور کمانڈر نے بات مان لی اور چیف کور پورٹ بھیج دی گئی مگر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے فورا کوئی روعمل نہیں آیا لیکن شان کر یمی دیکھتے کہ چند ماہ بعد جمجھے جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل شاف (CGS) تعینات کر دیا گیا۔ میں نے حق اور اصول کی بنیاد پر بھٹو کو کھائی دیے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ اگر بھٹو کو کھائی نددی گئی ہوتی تو وہ تمام سیاسی اہتری جو دیھنے میں آئی نہ ہوتی ۔ مثلاً نہ جنرل نسیاء کا حاوثہ ہوتا 'نہ جنرل مشرف کی حکومت ہوتی 'نہ بے نظیری آئی ہوتی موتی۔

مجھے اختلاف رائے پر مزید اظمینان ہوا جب میں نے ایک سفارتکار جناب ایس ایم قریتی کا ایک مضمون پڑھا۔ وہ کھتے ہیں: "مجھوکو پھانی دیے جانے کے دوسال بعد مجھے

یاسرع فات سے معاملات سلجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بھٹوکو بھانی دیے جانے پر سخت ناراض تھے۔ میں ان سے ملئے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جمزل ضیاء نے مجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹوکو بھانی نہیں ویں گے۔ انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔

ائبی دنوں ہم ڈویژن کاریزنگ ڈے (Raising Day) منا نے کی تیار یوں میں مصروف ہے۔ جنرل ضیاء نے اس تقریب میں شمولیت کے لئے رضا مندی کا اظہار کیا تھا لکین کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ رہے۔ دودن بعد بھٹوکو بھانسی دے دی گئی۔ میں نے ریزنگ دے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوخ کردیں 'صرف بڑا کھانا ہوا جس کا ماحول بہت افسردہ تھا جومیں آئ تک نہیں بھول سکا۔

میں منتظر تھا کہ اب جزل ضیا میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ای انتظار میں چھ ماہ گزر گئے اور میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میری پوشنگ جنرل ہیڈ کوارٹر (GHQ) میں چیف آف جنرل ساف (CGS) کے عہدے پر ہوئی۔ یہ میرے اور کئی اور لوگوں کے لیے باعث جیرت تھی۔ شاید کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جزل ضیاء بولین جیسی فہم وفراست کے مالک تھے جوخود پر تنقید کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ شاید جزل ضیاء بھی ججھے اس لیے اپنے قریب چاہتے تھے کہ میری بے لاگ، مخلصانہ اور حقیقت پیندانہ دائے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا۔ بچ ہے کہ سچائی کا پیندانہ دائے سے فائدہ اٹھا ہمیش میشھا ہے۔

باب جہارم

## فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت

4 اپریل کی صبح بحثوکو پھانی دے دی گئی۔ کوئی بڑا ردعمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ صوبہ سندھ اور خصوصا لاڑکا نہ میں دکا نیں بندر ہیں لیکن زندگی معمول کے مطابق رواں دواں رہی۔ میں نے بجٹو کو پھانی دینے کی مخالفت کی تھی جس پر کور کما نڈر ناراض ہو گئے تھے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا۔ ای شش ویٹ میں کئی ماہ گذر گئے کہ سال کے آخر میں پوسٹنگ آئی جو بالکل غیر متوقع تھی۔

میں بی ایک کو میں چیف آف جزل طاف (CGS) پوسٹ ہوا جوسب سے سنٹر پرنیل طاف آفیر (PSO) کی پوزیش ہے لیکن مجھے یقین آگیا کہ میں نے حق بات کی تھی اور حق نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ 5 سال میں کی بی ایس کی پوسٹ پر رہا۔ یہ عرصہ میری زندگی کا سب سے اہم اوراطمینان بخش دور تھا۔ آرمی چیف کی طرف سے مجھے کھلی آزادی ملی کہ میں فوج کو جدید ترین خطوط پر استوار کرسکوں پر انے ہتھیاروں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بدل سکوں اور فوج کی دفاعی پالیسی نے انداز سے مرتب کرسکوں۔ اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا۔

جی ایج کیویں کی برنیل شاف آفیسرز ہوتے ہیں جو چیف آف آرمی شاف کے وست و بازو ہوتے ہیں اور فراہم کرتے وست و بازو ہوتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں انہیں مشاورت و معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اید جوننٹ جزل (AG) جوفوج میں افرادی قوت کی فراہمی ان کی فلاح و بہوداور نظم و ضبط قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری (MS) افسروں کے کیرئیر پیاننگ اور

پوسٹنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوارٹر ماسٹر جنزل (QMG) فوج میں ضروریات زندگی کی فراہمی رہائش اور سرکاری ممارات کی تغییر فراہمی اور انظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
انسپٹر جنزل ٹریننگ اینڈ ایویلیوایشن (IGT&E) فوج میں تعلیم وٹر بیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔
تمام تعلیمی ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سینٹر ترین پرنسپل سٹاف آفیسر جیف آف جنزل سٹاف ہوتا ہے جو آپریشنل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری انٹملی جنس ڈائر یکٹوریٹ بھی مائٹی ہوتا ہے اور آری چیف کے دابطہ کار (Coordinator) کا کام کرتا ہے۔ ہم ہفتہ تمام ڈائر یکٹروں کی کانفرنس میں آری چیف کے احکامات پرعمل در آمد کا جائزہ لیتا ہے۔

بھے ہی تی ایس بے بھے ہی دن ہوئے تھے کہ ایران عراق جنگ پر کیبنٹ میٹنگ بلائی گئی اور جھے دفاتی کا بینہ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کا تھم ملا جس میں عراق ایران کے مابین شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان کے کروار کے بارے میں فور وفکر کرنا تھا۔اس اجلاس میں نے اور پرائے سفار تکاربھی شریک تھے۔ جنگ شروع ہوئے دو دن ہوئے تھے جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے کوئی تین گھنٹے تک تفصیلی ہوئے ہوئی اکثریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر بحث ہوئی اگر بیت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر قابض ہوجائے گئ ایران جنگ ہار جائے گا 'جنگ بندی ہوگی اور دونوں مما لک کے درمیان امن قائم رکھنے کے لئے اقوام شحرہ کی فوج تعینات کی جائے گی اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس کے لئے پاک فوج کا انتخاب کیا جائے گا جس کے لئے ہمیں ابھی سے تیاری کر گئی چے کہنا گئی چا ہے۔

یجین کے ایک دانشور کا قول ہے کہ' کسی انقلابی سے مت نکراؤ' جب تک تہمیں یقین نہ ہوکہ تمہارے نظریات انقلابی کے نظریات سے بہتر ادراعلی ہیں۔''

صدام کے بعثتی (Bathist) نظریات ایران کے اسلامی نظریات کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔صدام ہار جائے گا۔ اقتذار كي مجبوريال

۔امرانیوں کی تاریخ شاہر ہے کہ جب بھی ان پرحملہ ہوا ہے وہ باہمی اختلافات بھلا کر حملہ آور کے خلاف سیند بر ہوئے ہیں۔

آج شہنشاہ کی فوج بیرکوں میں قید ہے کیکن وہ جلد نکلے گی سرحدوں پر بہنچے گی اور وٹمن کا مقابلہ کرے گی اور ایرانی انقلابی گارڈ زاپنی فوج کی حمایت میں اندرون ملک انقلاب کو مظم بنائے گی اور اس کے خلاف جوسازشیں ہورہی ہیں وہ ناکام ہوں گی۔

ے واق کی فوج عسکری ساز وسامان کے حوالے سے مضبوط ضرور ہے لیکن اس کی اعلی تیاوت کر ورہے ۔ وہ جرمن جزل اسٹاف کی طرح نہیں ہے کہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی دفاعی لائن عبور کر کے چند ہفتوں میں فرانس کے شہر ڈکرک کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ۔ یہ جنگ سمرحدوں تک محدودرہ کی لیکن دونوں طرف بڑی ہلاکتیں ہوں گی۔

ی بات کو بنیادی مقصد ہے کہ چند دنوں میں ایران کو شکست دے دے لیکن سیمکن نہیں ہے اور جب جنگ طویل ہوگی تو بنیادی مقصد فوت ہو جائے گا اور بے مقصد جنگ ناکام ہوگا۔ اس کے برعکس ایران ایک بامقصد جنگ لڑ رہا ہوگا کینی جارحیت کا ارتکاب کرنے والے دیمن کو فکست دینا اور وہی کامیاب ہوگا۔

میرامشورہ ہے کہ دونوں امکانات کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنائی جائے 'یعنی ایک طویل جنگ کے لئے جس میں ایران کامیاب ہوگا اور ایک چند دنوں اور ہفتوں کی جنگ جس میں عراق کامیاب ہوگا۔

۔ جزل ضیاء تھوڑی دیر سوچتے رہے بچر بولے'' جزل بیگ کی باتوں میں بڑا وزن ہے۔ ہمیں دونوں امکانات کی بنیاد پر پالیسی بنانی جا ہے'' اور اسی نصلے پڑمل ہوا۔ ایران' عراق جنگ کو دو سال ہو کچکے تھے۔اسی دوران جھے ایران سے جنگی ہتھیاروں کے سیئر پارٹس اور دوسرے سامان کی ایک فہرست کی جس کی ایران کواشد ضرورت تھی۔ میں

نے وہ فہرست جزل ضیاء کو پیش کی اور انہوں نے اس پرغور کرنے کا وعدہ کیا۔ پچھ عرصہ بعد امرانی صدر علی اکبر ہاشی رفسجانی پاکتان کے دورے پر آئے۔ ان کے آنے کا بڑا مقصد اس معاطے پر پیش رفت کا جائزہ لیٹا تھا۔ ہماری جانب سے وعدے تو کئے گئے لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئی۔ جناب رفسجانی کے رفقاء میں سے ایک نے اپنی ضرورت کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

دوست آل باشد که گیرد وست ووست در پریشال حالی و درماندگی

لیکن افسوس کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ایران کے ساتھ دی دوتی ادانہ کیا۔
ابھی اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جنرل ضیاء نے صدر ہائی رفنجانی سے نماز پڑھانے کی درخواست کی اور انہوں نے عین اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔اس اجلاس کا میڈیا میں بہت چہ چا ہوا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ایران کو ایٹی ٹیکنالوجی نعقل کررہے ہیں۔ چند صحافیوں اور نیم دانشوروں نے جن میں حسین حقانی سرفہرست سے اس حد تک افواہیں بھیلا دیں کہ پاکستان سے ایٹی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے ایران پاکستان کو دس بلین امریکی ڈالردیے پر آمادہ ہے اور سے کام اسلم بیک کی معاونت سے ہور ہاہے۔ یہ حض افواہیں تھیں۔

یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے۔سلامتی کونسل میں جنگ بندی کرانے کے لئے ایک قرار داد بھی چیش ہوئی جس میں دونوں مما لک سے فوری طور پر جنگ بند کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانے کی تجویز چیش کی گئی تھی لیکن ایرانی نمائند ہے کا موقف تھا کہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہائنے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ جارحیت کا ارتکاب کس نے کیا ہے اور اگر سے طے ہو جائے کہ عراق جارح ہو اس کی ندمت کی جائی چاہے۔سلامتی کونسل کا اجلاس قرار دادمنظور کئے بغیر ملتوی ہوگیا۔

اس معاطے میں اسلامی ملکوں پر بھاری فرمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دیشن طاقتوں کے اس معاطے میں اسلامی ملکوں پر بھاری فرمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دیشن طاقتوں کے

خلاف متحد ہوتے جوایک ایک کر کے اسلامی ملکوں کو تباہ کررہے ہتھے۔ لیبیا' یمن موڈ ان اور صومالیہ کو وہ تباہ کر چکے تھے۔ عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے سیکرٹری برائے امور خارجہ ہنری کسنجرنے کہا تھا''میری خواہش ہے کہ دونوں ملک باہم لڑ کر ایک دوسرے کو

اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس سعودی عرب کے شہرطا کف میں منعقد ہوا اور اس میں جنزل ضیاء الحق کی سربراہی میں نو افراد کی ایک سمینی بنائی گئی تا کہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت سے رابطہ کرے اور جنگ بند کرانے کی کوشش کریں۔ 28 دیمبر 1980 ء کو جنزل ضیاء دوران جنگ ہی شہران کے مبرآ باد ہوائی اڈے براترے۔اسلامی کانفرنس کے جنرل سیکرٹری تونس کے حبیب شطی بھی آئے۔ وہ صدر ابوالحن بن صدر اہام روح اللہ خمینی اور دوسرے رہنماؤں

ابرانی رہنما آیت الله تمینی نے انہیں سورة الحجرات کی آیت سائی جس کامفہوم یہ ہے كة" اگرمسلمانوں كے درميان لرائى موجائے تو ان كے درميان صلح كرادو كير اگر ايك نے وسرے بر جارحیت کا ارتکاب کیا ہوتو اس سے لڑو بہال تک کدوہ اللہ کے محم کو مان لے۔ پھران میں عدل کے ساتھ ملح کرادو'' ان کا کہنا تھا کہ عراق نے ہمارے خلاف جارحیت کا ارتكاب كيا بي تو آب اس جارحيت كي ندمت كرين اوراس كے خلاف جارا ساتھ ديں۔ ابرانی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جزل ضیاء کویت کے راہے بغداد گئے اور صدر صدام حسین ہے ما قات کی لیکن اس کا کچھ تیجہ نہ نکا اور جنگ آٹھ سال تک جاری رہی۔

آخر كاراريان نے شط العرب عبور كر كے اپني فوج فاء كے علاقے ميں جمع كى اور بصرہ کی ست پیش قدمی شروع کی تھی کہ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چیتم زدن میں براروں لوگ ہلاک ہوگئے۔ یہ کیمیکل ہتھیار صدام کو مغربی دنیا نے دیے تھے۔ ایران کے یاس کیمیکل جھیاروں کے خلاف دفائ صلاحیت نہ تھی لبندا سیر فائر ہوا اور جنگ ختم ہوگئے۔ایک مازش کے تحت کہ یا کتان اس جنگ میں شامل ندہو جائے ملک میں فرقہ واراند

اقتذار كى مجبوريال فسادات کرائے گئے اور جنگجو نظیمیں بنانے کی اجازت دی گئی مثلا سیاہ صحابہ افتکر جھنگوی سیاہ محد وغیرہ جنہیں جنگ فتم ہونے پر دہشت گر د قرار دے کرہم نے اپنے سروں پر دہشت گر دی کی ایک نی تکوار لاکالی ہے۔

امریکہ نے 1979ء سے لے کراب تک ایران کے خلاف تمام حربے استعمال کر گئے' معاشی اور اقتصادی اعتبارے اس کی معیشت کومفلوج کرنے کی تمام سازشیں کر لیں لیکن ایرانی قوم نے بوی ہمت اور دانشمندی سے ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور آ گے ہی برهتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ آج اس کا اثر ورسوخ ایران سے آ کے شام عراق بحرین لبنان میں اور افغانستان تک پیل چکا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں۔ای خطرے کے خلاف وارسا (Warsaw) میں امریکہ اسرائیل بھارت اورسعودی عرب نے حال ہی میں ایران کے فلاف مجر بور اقدامات کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس برعمل ور آ مد بھی شروع ہو چکاہے۔

سوال: ..... ياكتاني فوج كاترويكي پروگرام اوراس برمل درآ مد جران كن ہے۔ يدكيسے

جواب: ..... مين خوش قسمت تها كه جزل ضياء كى سريرتى مين وائس چيف آف آرى شاف فوج کی انظامی و انصرای ذمه داریان سنجالتے تھے اور میں بطور چیف آف جزل ساف نوج كررويكي بروگرام برتوجه مركوز ركها تها. مجه بروامختصرا در واضح مشن ملاتها: "فوج کی ترتیب نواس انداز سے کی جائے کہ وہ 2000ء کی مت سے آگے تک ہاری فوج ملک کے بیرونی اور اندرونی خطرات نے خشنے کی مجربور

اس مشن کے تحت ہم نے اینے کام کا آغاز کیا جبکہ ہمیں وائس چیف آف آرمی شاف (VCOAS) ، جزل سوار خان اور ان کے بعد جزل خالد محود عارف کی تمل مرایات اورسپورٹ حاصل رہی۔ان کی سر برستی ہماری کامیابی کی صانت بنی۔

صلاحت حاصل کر لے۔''

اتتذار کی مجبور مال

(VCGS) مجر افضال کی مربرای میں آ رمی ماڈرنائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار ویا کہ تجویز جزل محمد افضال کی مربرای میں آ رمی ماڈرنائزیشن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار ویا کہ تجویز بنائے میں متعلقہ حاضر وریٹائزوسنئرآ فیمرز سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے تربیتی وتعلیم بنائے میں متعلقہ حاضر وریٹائزوسنئرآ فیمرز سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے مربراہوں سے بھی اواروں سکول آف انسٹرکشن (Schools of Instructions) کے مربراہوں سے بھی مشورہ کریں۔ انہوں نے ڈیڑھ سال کی انتقل محنت کے بعد تجاویز کمل کیں اور انہیں حتی شکل ویٹی شکل دینے کی ایس اور انہیں حتی شکل ویٹی شکل ویٹی ایس اوز (PSOS) کانفرنس میں اس کی تفصیلی پریڈٹیشن ویٹ کے بعد کمزور یوں کو دور کر کے حتی شکل دی گئی اور اس وری منصوبہ بندی کو جنزل ضیاء کے سامنے بیش کیا گیا اور ان سے منظوری کی گئی۔ اس طریقہ کارکا فاکدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی تجاویز پرعمل شروع ہوا ان میں ہمارے متعلقہ آ فیمرز کا مشورہ شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانسپش شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانسپش شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانسپش شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانسپش شامل رہا اور اس طرح ماڈرنائزیشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختف کانسپش قابل میل بالے گیا۔

1981ء میں فوج کے ترویجی پروگرام پڑل درآ مدکا آغاز ہوا۔ آرمی ماڈرنائزیش کمیٹی کی تجاویز کے تحت فوج کے اندر متعدد Structural اصلاحات ال گئیں۔ ان اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاح آرمی اگر ڈیفنس کمانڈ کا قیام تھا جوالیے عمل میں آیا کہ فیلڈ آرٹلری اور اگر ڈیفنس آرٹلری کوالگ کر دیا گیا اور اس طرح ہماری ہر سرائیک فورس کوالیک آرٹلری ڈوریژن کے ساتھ ساتھ Dedicated اگر ڈیفنس ڈوریژن کی سپورٹ حاصل ہوئی جے خوریژن کے ساتھ ساتھ کیا چا چا ہے۔ اس اگر ڈیفنس سپورٹ سلم کومنظم کرنا ایک بیجیدہ کام تھا جو بیجر جزل آغا مسعود الحن کی کمان میں کمل ہوا۔ فوج کی صلاحیت کو ہر ممکن طریقے سے نئی جہت دی گئی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہماری جنگی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی عمل جو دفاعی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی عمل جو دفاعی کا بنیاد ہے۔

سوال: ..... فوج میں افسروں کی اعلی تعلیم کا دور 1971ء کی جنگ کے بعد شروع ہوا جو اہم صلاحیت تھی۔ اس نئی صلاحیت سے آپ کے ترویجی پروگرام کو کیا سیورٹ ملی؟

جواب: ..... فوج کودور حاضر کے تقاضوں کے تحت منظم اور مغبوط بنانے میں وارکائی (War College) کے پانچ سال کا اعلی تعلیم دور میرے لئے برا اہم تھا 'اس لئے کہ میرے فیلڈ کمانڈر اور اسٹاف افسران جو وارکورس کے تعلیم یافتہ سے میرے اس مشن میں برے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ ہم نے ''آرمی ماڈر تا نزیشن پردگرام برائے سال 2000ء اور اس سے آگے'' پر کام شروع کیا اور اشحارہ مہینوں کی محنت سے ایک جامع منصوبہ سیار کرلیا۔ میرے فارمیشن کمانڈر 'اداروں کے سربراہوں اور اسٹاف افسروں نے تمام منصوبہ بنائے اور مختلف کانسیش (Concepts) وضع کئے جوسب کے سب قابل عمل ثابت ہوئے۔ بنائے اور مختلف کانسیش (Concepts) وضع کئے جوسب کے سب قابل عمل ثابت ہوئے۔

ہمارا طریقہ کاریہ تھا کہ بتدریج ہم اپنے ترویجی پروگرام مرتب کر کے مرحلہ وارتمام سفارشات چیف آف آری سناف کے سامنے پیش کر کے منظوری لیتے تھے۔ یہاں تک تو کام آسان تھا لیکن مشکل اس وقت پیش آئی جب اپنے پروگرام کو کمل کرنے کے لیے بتھیاروں اور جنگی سازوسامان کی فراہمی کا مسئلہ در پیش ہوا۔ سب سے پہلے اپنی میم لے کر میں امریکہ گیا لیکن امریکہ ذیادہ تر اپنا پرانا سامان پیچنے میں ولچیس رکھتا تھا اور جنگی مہارت وسینے پر تیار نہ تھا۔ یہی حال یور پی ممالک کا بھی تھا۔ بالآ خرہم نے چین کا رخ کیا اور چین ہمارا قابل اعتاد دوست ثابت ہوا۔ دراصل اللہ تعالی نے ایس آسانیاں مبیا کردیں جس سے میرا کام آسان ہوتا گیا مثلاً:

۔ پی او ایف واہ کے چیئر مین لیفٹینٹ جنزل صبیح قرالز مان نے نی ٹیکنالو جی اور اس کی ڈیویلیمنٹ کی پوری ذمہ داری اٹھا لی اور بغیر کسی دفتر کی رکاوٹ کے کام کی رفتار تیز رہی۔ وزارت دفاع سے جمیس پوری سپورٹ کی۔ جنگی سامان کی رقم کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔
کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔

بعین نے دوتی کاحق ادا کیا۔ جاری ضرور بات بوری کیں جدید نیکنالوجی دی

ينج جہاں جارا پرتپاک خير مقدم كيا گيا اور جميں ايك كانفرنس روم بي لايا گيا جہال سول ۔ کیڑوں میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ہتایاں ہماری منتظر تھیں۔ میں نے اپنے میز بان سے

و کہیں ایا تونبیں ہے کہ آپ ہمیں غلط جگہ پر لے آئے ہیں؟

وونہیں کی ہم آپ کو اپنی معروف وفاعی پیداداری کمپنیوں کے سربراہول سے ملاقات کے لئے یہاں لائے ہیں جوآپ کو بتا کیں گے کہان کے یاس آپ کو دینے کے لئے کیا کچھ ہے۔

اور کب تک وہ آپ کومطلوبہ سامان حرب دے عمیں گے۔''

ممیں اطمینان ہوا اور اجلاس شروع ہوا۔ سامان کی فہرست جوہم نے گذشتہ ماہ ان کے حوالے کی تھی اس پر بات چیت کرنے میں ایک گھنشہ لگا اور وہ ہمارا تمام مطلوبہ سامان بغیر کسی پینگی شرط کے دیے پر رضا مند ہو گئے۔ ہم نے ان کاشکریدادا کیا اور پیشتر اس کے کہ ہم رخصت ہوتے ہمارے میزبان نے یوچھا:

"كيا آپ كو يمي كچھ حاجي تھا يا بچھا ورجھي ہے؟"

"جمیں طاہے تو اور بھی بہت کے لیکن جمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کرخر بداری كرنى ب كين 600 ملين والزجوجمين فراجم ك مح مي مين "

" فیک ہے کین ہم آپ کے مطلوبہ سامان کی فہرست د کھنا جا ہیں گے۔" میں نے فہرست نکالی اور ایک ایک آئم (Item) پر بات شروع ہوئی۔ ہمارے چینی دوستوں نے ہرمطالبے کوخوش ولی سے قبول کیالیکن جب حساب کتاب کیا گیا تو معاملہ 1.7

بلىين ۋالرئىك جاپېنجا-

میں نے کہا:

" ہم اتی بھاری رقم کیسے ادا کریں گے؟"

فراہم کردہ ہتھیاروں اور نیکنالوجی کو استعمال کرنے کی مہارت دی اور ہمارے افسرول اور جوانوں کوتربیت دی۔ صحیح معنول میں اس تعاون سے دونوں ملکوں کے ورمیان تذوریاتی محور (Strategic Pivot) قائم ہواجس کی بنیاد براب س پیک(CPEC) کی مارت تعمیر ہورہی ہے۔

اس طرح چین کے ساتھ جماری دفاعی شراکت کی بنیاد بیدی اور جماری جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ منفر دنوعیت كى بھى ہے۔ اس شراكت كى بدولت جارى مسلح افواج اور بالخصوص برى فوج 1971ءكى جنگ کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی فوج کی كمزور يول كو دور كرنے اور متعقبل ميں سلح افواج كوجديد تقاضوں كے مطابق ترتى ديے ك شد يد ضرورت تھي ۔خوش قسمتي سے 1980ء کا بيدوه وقت تھا جب بري فوج كومستقبل كى زمه داریاں بوری کرنے کے لئے ہاری عسکری قیادت اعلی عسکری تعلیم سے مزین تھی اور ساتھ ہی ہمیں چین کی غیرمشروط مدر بھی حاصل تھی جے ہم رحت این دی سمجھتے ہیں۔ یہی وہ عوامل تھے جن کی بدولت یا کتانی فوج دنیا کی جدیدترین فوج بننے کے اہداف حاصل کرسکی اور نوے فیصد تک خودانحصاری حاصل ہوئی۔ جنگ لڑنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافیہ ہوااور ابہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو نہ صرف کافی دیر تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلكه مؤثر جارحانه كاروائي كمل سے وشن كے منصوبوں كونا كام بنا سكتے ہيں۔ الحمد وللد جارى مسلح افواج جدیدترین لڑا کا قوت ہیں جن کا شار دنیا کی بہترین سلح افواج میں ہوتا ہے۔

چینی دوستوں کی فراخد لی مثالی ہے۔ایک دلچیپ حقیقت ہے جومیں بیان کرنا جا ہوں گا۔ 1982ء کے اوائل میں ہم نے مطلوبہ سامان کی تلاش کے لئے چین کا پہلا دورہ کیا۔ ہار ے یاس مطلوبہ سامان کی ایک فہرست تھی اور ہمیں 600 ملین ڈالر کے اندر رہتے ہوئے خریداری کرنی تھی۔ ہاری چینی حکام کے ساتھ تین ملاقاتیں ہوئیں اور ہمیں بتایا گیا کہ معاملات کوحتی شکل دینے کے لئے ہم چار ہفتوں بعد دوبارہ آئیں۔ اگلے ماہ ہم مجرچین جا

ہمیں جواب ملا:

"آپ اپنی سہولت کے مطابق جیے چاہیں آئندہ پجیس برسول میں برائے نام سروسز چار بڑے ساتھ ادائیگی کریں۔"

ہماری خوشی کی انتہا ندرہی اور پورے اعتماد کے ساتھ وطن واپس لوٹے اور کامیابی کی کہانی چیف آف آرمی سٹاف اور ساتھیوں کوسٹائی۔ ہماری زندگی کا بیدایک یادگار دن تھا۔

ہماری خود انحصاری کے حصول کا آغاز بہیں ہے ہوتا ہے جب فوج میں نیکنالوجی کی منتقل خودانحصاری اسلے سازی کے نظام کی وسعت ہتھیاروں اور میزائل کے نظام کی ترقی اور ملکی سطح پر انجئیر گگ کے شعبہ کی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا ، جس کی بدولت ایک دہائی سے بھی کم مدت میں ہم نے مجر پور صلاحیت حاصل کر لی۔ جہاں مشکل پیش آئی وہاں عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت ماہر سائنسدانوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی جو ہر یردگرام کو یا ہے تکیل تک بہنجاتی رہی ۔

1988ء میں ہم نے الخالد ٹینک کا تجربہ کیا جس نے '' پانچ تجرباتی مراحل' میں امریکہ کے بہترین ٹینک ایم میں امریکہ کے بہترین ٹینک ایم ون اے ون (MIAI) کو مات دی۔ اس طرح ہم نے اعلی تکنیک ہتھیاروں ' عسکری ساز وسامان اور گولہ باروو تیار کرنے کے میدان میں نوے فیصد (%90) کک خودانحصاری حاصل کر لی جوالک خواب تھا' جس کی تعبیر چین کی عسکری قیادت اور اس کی دفاعی بیداواری صنعتوں کی فیرمشروط مدد ہے ممکن ہوئی۔کوئی اور ملک اس حد تک ہماری مدد شہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان حد تک ہماری مدد ہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان کا مفادح ش فوجی ساز وسامان فروخت کر کے پہیے بنانا ہوتا ہے۔

سوال: عین نے جس طرح ہماری توقع سے بڑھ کر مدد کی اس کے بارے کچھ کہنا علیہ سے؟

جواب: ..... چین کے عوام انہائی مخلص اور کھلے دل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھی ہماری اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کی نہ ہی وہ ہماری حکومتوں کو گرانے اور بنانے کے حکروہ کھیل میں ملوث ہوئے ہیں اور نہ ہی ہماری فوجی یا سویلین حکومتیں ان کی ترجیحات

میں شامل رہی ہیں۔ ان کی واحد ترج پاکتانی عوام کی بھاائی ہے اور یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے دونوں مما لک کے عوام ایک دوسرے کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں ایسا احترام جو کسی اور ملک کے نصیب میں نہیں ہے۔ جمعے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اسی دفاعی اشتراک نے ہمیں الخالد جیسا نمینک کثیر المجتی کر دار کا حامل ہے ایف-17 تھنڈ رطیارہ اور جدید ترین فریگریٹ ایف 22 بحری جہاز دیے ہیں اور ایٹی سب میرین بنانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ای تعلق کی بنیاد پر آج پاک چین اقتصادی راہداری (CPEC) کے منصوبے کی عمارت تغیر ہو رہی ہے۔ یہ کامیائی نہ صرف پاکتان کے لئے ترتی و امن کی صفائت ، بلکہ پورے فطی کی اقتصادیات میں انتقاب لانے کا چیش فیمہ نابت ہوگی۔

دوملکوں کے اشراک سے ہمارا تذویراتی محورقائم ہوا۔ عسکری تعاون کا بیمل ایک تذویراتی حقیقت ہے جو دشمنوں کے عزائم کے خلاف ایک مضبوط چنان ہے قومی سلامتی اور ترقی و کمال کی صفانت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا بیاشتراک ہمارا تذویرتی محور Strategic ترقی و کمال کی صفانت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا بیاشتراک ہمارا تذویرتی محورت اپنی تذویراتی سوچ کو جنگی مضوبوں سے ہم آ ہنگ کیا ہے نینی پہلے حملہ کرنے (Pre-emption) جس کی بدولت اپنی تاور حریف اور جارحانہ دفاع کی صلاحیت (Offensive Defence) میں حقیقت کا رنگ مجرنے اور حریف قوت کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی صلاحیت جیسے اہداف حاصل کے ہیں۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو بذات خود ' مراحمت' مجمی ہے اور جنگ شروع ہونے سے بہلے ہی فتح یاب مطاحیت ہونے کی نوید بھی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرشکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے ساتھ ساتھ کمپیوٹرشکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے تعلق رکھتے تھے ان کا امریکہ کی سلکون و لی ایمان کیا اور وہاں سے چندچھوٹے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی جو تھارے پاس نہیں تھی وہ لے آیا۔ اس طرح کوئی گیارہ مختلف پراجیکش (Projects) پرکام جاری رہا۔ اس وران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے جاری رہا۔ اس وران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے

حصه نبین لیااور محد خان جو نیجو کی حکومت قائم ہو گی۔

ای دوران میری بوشنگ جی ایج کو سے بٹاور 11 کور کمانڈر کی حیثیت سے بوتن ۔ افغانستان برروی جارحیت کی وجہ سے اس کور کی بہت اہم ذمہ داریاں تھیں ۔

1986ء میں بھارت کے چیف آف آرئی سناف جنرل کرشنا سوامی سندرتی نے براس فیک (Brasstack) مشقیں شروع کیں جوان کی ویسٹرن کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں شروع ہوئیں جو ہماری مشرتی سرحدول سے متصل ہے۔ان مشقول کے لئے ان کی کئی لاکھ فوج راجستھان میں مجتمع ہوئی۔ ہزارول فینک اور بکتر بندگاڑیاں بھی سرحدول کے قریب پہنچا دی گئیں۔ ان کے چند بحری جہاز بھی کورٹی کریک کے اردگرد منڈلاتے پائے گئے۔ بھارتی عسکری قیادت کے مطابق ان مشقول کے دومقاصد شھے:

الله وه اليخ ميكاكل رستول كى صلاحيتول كاجائزه ليما چاہتے تھے۔

ہے فضائیہ اور بحری دستوں کی مشتر کہ مشقوں میں بری فوج کی صلاحیت برکھنا جاہتے ہتے۔''
سکیورٹی انفارمیشن کی ویب سائیٹ گلوبل سکیورٹی نے اے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا اور لکھا کہ تاریحی اٹھائٹ ٹرین آر رگنا تزیشن (نیٹو) کی سکی بھی فوجی مشق کا جمم براس فیک کے جم کے برابر نہیں تھا۔ نیٹو کی قیاوت کا خیال بیتھا کہ گرچہ بھارت کی عمری قیادت بھی کہتی رہی کہ وہ اپنے حربی منصوبوں میں نئی حکمت عملی کو آزمانے کے لیے ان مشقوں کا اہتمام کررہ بیں لیکن بھارتی فوج کے چند سینئر کماغد روں نے ان مشقوں کے مقاصد کو ایک نیارخ وینے کی کوشش کی جبکہ بھارتی آری چیف سندر بی کا بنیادی مقصد فوج میں نظیمی اصلاحات اور نئے کا کوشش کی جبکہ بھارتی آری جیف سندر بی کا بنیادی مقصد فوج میں نظیمی اصلاحات اور نئے کائیٹس (Concepts) کا تجزیہ کرنا تھا۔ ہماری انٹملی جنس ایجنسیاں اور وزارت فارجہ بھی چوکس تھیں۔ وزارت فارجہ نے بھارتی سفیر ایس کے شکھ کوطلب کیا۔ وزیر مملکت برائے امور فارجہ زین نورائی نے انہیں صدر پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ آگر پاکستان کی سلامتی کوکوئی خطرہ لاحق بواتو بندوستان کونا قابل تافی نقصان پنچے گا۔ یہ سے وہ حالات جب جنرل ضیاء نے مشاورت کے لئے جی

ترتیاتی پروگرام کے لئے ضروری سے اپ آفیسرز کوامریکہ اور دوسرے ممالک میں تعلیم کے لئے بھیجا اور 170 کے قریب ایم ایس کئے بھیجا اور 170 کے قریب ایم ایس کن (M.Sc) اور گریج کش نے تعلیم کمل کرلی۔

یہ سلسلہ اس کے آ گے بھی جاری رہا۔ ہمارے نوجوان آفیسرز بڑے با صلاحیت ہیں 'وہ بیرون ملک (Foreign) کورسز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے جنہیں ہر چھ ماہ بعد میں فود انعام دیتا تھا۔ ان کی کارکردگ کی بدولت ہمارا ماڈرٹائزیشن پروگرام سیح معنول میں تالج بینڈ (Knowledge based) پروگرام بن گیا جس کی افادیت انشاء اللہ 2025ء تک تائم رہے گی۔ یقیتا ہمارے سائندان اور افسر اس پر مزید کام کرتے رہیں گے اور جدید ترین نیکنالوجی کو دفاعی نظام میں شامل کرتے رہیں گے اور انشاء اللہ پاک فوج نا قابل تشخیر رہے گی۔

جزل ضیاء نے 1985ء میں ایک نیا سیاسی نظام لانے کا ادادہ کیا۔ان کی حکومت کو وسال ہو بھے تھے جب انہوں نے ملک میں سیاسی نظام بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اور جزل حمیدگل کو یہ ذمہ داری دی کہ '' ملک کے سیاسی ماحول کونظر میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے۔'' جائے کہ سیاسی نظام کی بحالی کے لئے طریقہ کارکیا ہونا چاہیے اور کب اس پڑمل کیا جائے۔'' جم بیٹھ گئے' تفصیلی جائزد لیا اوردو بھتے بعدر پورٹ جزل ضیاء کو پیش کردی۔انہوں نے ہمیں بایا یا بحث ہوئی' سفارشات پڑھیں جن کا خلاصہ یہ تھا:

''اب وقت آگیا ہے کہ صاف ستھرے الیکٹن کراکے اقتد ارعوا می منتخب نمائندوں کو منتقل کرویا جائے اس عمل ہے قوم آپ کوا چھے الفاظ میں یا در کھے گا۔'' کچھ دریر ووسوچے رہے' گجر ہولے:

'' چاہبے ہو کہ بچانی کا بحندا میرے گلے میں ہو'' میں نے کچھ معروضات بیش کرنا چاہیں لیکن اجازت ندملی ہم خاموش ہو گئے۔ جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پرانتخابات کرائے جن میں پاکتان پیپلز پارٹی نے

اليج كيومين اجلاس طلب كيا-

ہماری انٹملی جنس کے نمائندوں کی متفقہ رائے تھی کہ صورت حال بہت خطرناک ہے۔ بھارت کی نیت خراب ہے اور اس کے لئے پاکستان کو فوری طور پر دفاعی اقدامات لینے جاہیں میں نے اس تجزیے سے اختلاف کیا اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ:

'' بھارت کی اتنی بردی فوج کا ایک جگد اکشا ہونا دانشمندی نہیں ہے۔ بیسارے انگرے ایک جارت کی اتنی بردی فوج کا ایک جگد اکشا ہونا دانشمندی نہیں ہے۔ بیس تو ہمیں چاہیے ایک ہی نوگری میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے کوئی جنگی مقاصد ہیں تو ہمیں چاہی کدرادی چناب کے دوآ بے میں ہم اپنی جارحانہ فورس (Strike Force) بھیج دیں اس سے بھارت کا کشمیرے دابطہ مقطع ہوجائے گا اور پھر بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہو گئی کہ اپنی سرحدول کی موثر حفاظت کرسکیں گے۔''

لیکن اکثریت کی رائے تھی کہ بھارت کی فوج پاکتان کے خلاف بھر پور جنگ کی تیار کی کر چکی ہے لبذا اس سوچ کے تحت فوج کو آپریشنل پلان کے مطابق سرحدوں پر بھتے دیا گیا۔ سب ہے پہلے 5 کور کو ڈیپلائے (Deploy) کیا گیا۔ بھتر بند دستے اور ٹیکوں کی پونٹیں ان کی زیر کمان کر دی گئیں۔ جنوبی فضائی کمان کو چوکس کر دیا گیا۔ پاک نیوی کے جنگی جباز اور آبدوز اپنے ٹیکانوں سے نکل کر بح عرب کے کھلے سندر میں پہنچ گئیں۔ ان اقد امات کا ردشل یہ بوا کہ بھارت نے اپنی مشقیں روک دیں اور فورا دو انفتری کی ڈویژن راوی چناب کاریڈور میں بھیج کراہے محفوظ کرلیا۔

بحارت کے ان اقدامات سے بیہ بات واضح ہوئی کہ سندر جی کا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کرتانہیں تھا ورنہ اپنی مشقیں رو کئے کی بجائے بھارتی فوج ہماری سرحدول کی جائے جانب چل پڑتی۔ ہماری اس حکمت عملی کے سبب ہمارا نقصان بیہ ہوا کہ ہمارا وار پلان War)

(War افشا ہوگیا۔

ریٹائرمنٹ کے کچھ سالوں بعد ہیں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ناروے ۔ (Norway) گیا۔ وہاں جزل سندرجی بھی دعو تھے۔ان سے بوی دلچسپ با تیں ہو کیں۔

اوگ جیران سے کہ یہ دونوں گئتم گنتا ہونے کی بجائے مسلسل باتوں ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ براس شیک مشقوں کے متعاق انہوں نے خودواضح کیا کہ'' جنگ ہمارا مقصد نبیں تھا۔ ہمیں تو تنظیمی اصلاحات کا تجربہ کرنا تھا' سالہا سال کے جود کے بعد سیمشقیں ضرور کی تھیں۔''

روس نے 1980ء میں افغانستان پر جملہ کیا جواس کی تذویراتی مجبوری بھی کیونکہ تمام تر جغرافیائی وسعت کے باوجوداس کے پاس کوئی الی بندرگاہ نہیں ہے جوسارا سال کھلی رہے۔ ان کی تمام بندرگاہیں سردیوں میں برفباری کی وجہ ہے کئی کئی مہینوں تک بندرہتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بندرگاہ مشرق میں ولاڈیواسٹک ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقط انجماد ہے بھی نیچ گرجاتا ہے اور بندرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے برف شکن مشینوں کا استعمال کرتا پڑتا ہے۔ اس کے برخس امریکہ کے مشرق میں نیویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استواسے آئی ہی دوری پرواقع ہے جنتی ولاڈیواسٹک کیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بیویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استواسے آئی ہی دوری پرواقع ہے جنتی ولاڈیواسٹک کیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بحراوتیانوں میں گرم پائی کی ایک روبہتی ہے جو تقریبا تمین سومیل چوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے نیویارک میں مردیوں میں بھی درجہ حرارت نقط انجماد تک نہیں پہنچتا اور بندرگاہ سارا سال کھلی رہتی ہے۔

اس مسئلے کے حل کے لیے روس کی ہمیشہ سے بیخواہش رہی ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے۔ ادھر مغربی طاقتوں اور برطانیہ کوبھی اس کا بخوبی اثمازہ تھا۔ برطانیہ نے برصغیر پر قیضے کے بعد بیٹا ور اور لنڈی کوٹل تک جور یلوے لائن بچھائی تھی اس کا مقصد یبال کے لوگوں کو سہوتیں فراہم کرنانہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بوقت ضرورت وہ اپنی فوجیس اور اسلی تیزی ہے شال کی طرف پہنچا سکیس اور روس کی مکنہ پیش قدمی روک سکیس۔

سوال: ..... روس کوگرم پانیوں تک پینچنے کی ضرورت تھی لیکن کچھ تدبیریں امریکہ نے بھی کیس جس سے روس کی جانب سے جارحیت کی ترغیب ہوئی اور امریکہ کی سازش کا میاب ہوئی۔ کیا یہ درست ہے؟

جواب: .....سازشیں اور جوڑ تو ژبو ان بڑے ملکوں کا وطیرہ رہا ہے کیکن اس سازشی حکمت

ملی کوامریکہ کے دانشوراور حکومت کے مشیر برازینسکی نے اپنی کتاب گرینڈ چس بورڈ (The کملی کوامریکہ کے دیا ہے:

"کوریشیا پر جس کا کنٹرول ہوگا وہ پوری دنیا پر دسترس حاصل کرے گا۔اس لئے ضروری ہے کہ پوریشیا میں امریکہ کا کوئی مدمقابل سامنے نہ آنے یائے جو

امریکه کی بالادی کویین کرسکے۔"

امریکہ نے اس منصوبے پر عمل کیا اور افغانستان میں الیمی سیای تبدیلیاں پیدا کیں جوروس کے مفاوات کے خفاف تھیں اور روس اپنے مفاوات کے تحفظ کی خاطر افغانستان پر حملہ آ ور ہوا۔ اس جارحیت کے خلاف پاکستان بھی امریکہ کا ہم نوا بن گیا۔ امریکہ نے مجاہدین کواستعال کیا جو روی استعال کیا جو روی استعار کے خلاف برمر پیکار ہوئے۔ صدر جنزل ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ مل کر روی جارحیت کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کی اصل قوت وہ جہادی سے جو افغانستان و پاکستان کے بختو نوں کے ساتھ ساتھ ونیا بھر کے ستر ممالک سے آگے ہوئے سرفروش سے جنہوں نے روی کوشکست دی۔

دس سال کی طویل سختش کے بعدروس کو احساس ہوا کہ وہ افغانستان کی جنگ نہیں جیت سکنا۔ اس جنگ نے ان کی معیشت کو ہر باد کر دیا تھا اور خودان کی فوج ان پر ہو جھ بن گئ تھی۔ میخائل گور باچوف جب کیمونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جزل مقررہوئے تو انہوں نے روی فوجوں کو افغانستان سے فکالنے کا فیصلہ کیا جس کے لئے انہیں کسی آ ہرومندانہ ذریعے کی حال شخص ۔ اسی دوران 14 اپریل 1988ء کوجنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں امریکہ روئ افغانستان اور پاکستان شامل سخے ۔ اس معاہدے کے مطابق روس نے افغانستان سے اپنی فوجیس نکال لینی تھیں اور افغانستان میں ایک مشخص محومت قائم کرنے کی کوششیں کی جائی مین اور کی کوششیں کی جائی میں ایک مشخص حکومت قائم کرنے کی کوششیں کی جائی مختص ۔ روس کو شفوں سے افغانستان کے صدر بیرک کارٹل کو ہٹا کر نجیب اللہ کو جو افغانستان کی مورث سے اور ق کے سیکرٹری جزل سے افغانستان کا صدر بنا دیا گیا جوروس کے خیال میں زیادہ کیمونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جزل سے افغانستان کا صدر بنا دیا گیا جوروس کے خیال میں زیادہ مورث سے دیار میں قریم کے دوران امن وامان قائم رکھ سکتے سے ۔ 15 مئی 1988ء

کوروی فوج کا انخلاء شرد ع موااور 15 فردری 1989ء کو بیا نخلا کمل ہوا جو غیر متوقع تھا۔

اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1987ء میں افغان جنگ میں اہم موڑ آیا تھا جب افغان جہادیوں کوامر کی سنگر میزائل ملے۔ روی جارحیت کے ظاف جنگ جاری تھی۔ روسیوں نے بیلی بورن (Heliborn کمانڈ و ہر گیمیڈ Spitnaz Brigade جنگ میں شامل کر ویے تھے جس سے مجاہدین کومشکل کا سامنا تھا۔ میں گیارہ کور کی کمانڈ کر رہا تھا جو پٹاور میں تعینات تھی۔ اس جنگ سے قطعا ہمارا کوئی تعلق نہ تھا لیکن سرحد پار حالات پر نظر رکھنا میری فرمہ داری تھی۔ اس جنگ سے قطعا ہمارا کوئی تعلق نہ تھا لیکن سرحد پار حالات پر نظر رکھنا میری قدمہ داری تھی۔ امر کی سینٹ کام Centcom سے جزل کریٹ (Christ) دورے پر آئے۔ انہوں نے ہمارے کور ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کیا جہال میں نے آئیس پر یفنگ دی اور تا کے انہوں نے ہمارے کور ہیڈکوارٹر کا بھی دورہ کیا جہال میں نے آئیس پر یفنگ دی اور تا کیا کہ دوی کمانڈ وز کے آنے کے بعد سے مجاہدین مخت دباؤ میں جین مار کھا رہے ہیں اور اگر بیسلسلہ جاری رہا تو ان کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی۔''

ان کو چرت ہوئی' ہر زاویے سے سوالات کئے اور اسلام آباد جا کر متعلقہ لوگوں کو خبر دار کیا۔ پیغا گان بھی بے خبر پیٹی تو جزل و کم (General Wikham) پاکستان کے دورے پر آئے۔ میرے کور ہیڈکوارٹر کا دورہ کرنا چاہا تا کہ تمام امور پر تفصیلی معلومات حاصل کر سکیس لیکن ان کے دورے سے پہلے وزارت دفاع سے جزل راجہ محمد اقبال تفصیلی بریفنگ لے کر آئے۔ میں نے برطاور ان کو بتایا کہ:

'' یہ بریفنگ درست نہیں ہے' میں وہ بریفنگ دوں گا جو میں درست سمجھتا ہوں۔'' بولے'' آپ کومعلوم ہے یہ بریفنگ جزل ضیاء نے بھجوائی ہے'' میں نے کہا'' تو جزل ضیاء کو بتا دیجئے کہ اسلم بیگ اپنی بریفنگ دے گا جو وہ سیجے سمجھتا ہے۔''

اس طرح جنزل و کیم کی بریفنگ کینسل ہوگئی۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ نے مجاہدین کو اسٹنگر میزائل وینے کا فیصلہ کیا جن کی مدو سے روس کے گن شپ ہیلی کا پیٹروں کونشانہ بنایا جا سکا۔ ان میزائلوں کی فراہمی سے جنگ کا کر لئے لیکن طالبان کو ان کے موقف سے بٹنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ناپاک قدم افغانستان کی سرز مین سے کب تکلیں گئے تہی ندا کرات شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحاد یوں کے تمام تر منفی ہیمکنڈ وں اور ساز شوں کے باوجود طالبان کے حملے جاری ہیں جو امریکہ کے لیے جانکاہ ٹابت ہورہے ہیں۔

تو موں کے عروج وزوال اور عالمی طاقتوں کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو افغانستان اور ونیا کی دوسپر پاور لینی روس اور امریکہ کے خلاف افغان جبادیوں کی کامیابی نہ صرف مثالی ہے بلکہ عہد ماشی کی جنگوں سے مماثلت بھی نظر آئے گئ مثلا 1683 ، بیں سلطنت عثانیہ کے لئکروں نے ویا نا(Viana) کے حصار کو دوسری بار تو ڈنے کی کوشش کی تو بری طرح تاکا می ہوئی اور پھر یہیں ہے اس کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہوا جوسلطنت عثانیہ کے زوال کا سبب بوئی اور پھر یہیں ہے اس کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہوا جوسلطنت عثانیہ کے زوال کا سبب بنا۔ اس طرح کابل اور ویانا بیل ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ 1990 ، بیل کابل سے سوویث بیا۔ اس طرح کابل اور ویانا بیل ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ 1990 ، بیل کابل سے سوویث افغارہ سالوں کی تاکام جنگ کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ امن کی جمیک ما تک رہا ہے اور افغانیوں کا مطالبہ ہے کہ ' میاں سے نکلو تم نے اور پاکستان نے 1990 ، بیک ما تک رہا ہے اور افغانیوں کا مطالبہ ہے کہ ' میاں سے نکلو تم نے اور پاکستان نے 1990 ، بیل ما تک رہا ہو اونا خوکہ دیا جب کہ نو خواہ تمہارا ویمن طاقت بیل تم امن کی راہوں کا تعین کرتے ۔ اللہ کا وعدہ پورا جو چکا ہے کہ ' خواہ تمہارا ویمن طاقت بیل تم اس کی راہوں کا تعین کرتے ۔ اللہ کا وعدہ پورا موج کا ہے کہ ' خواہ تمہارا ویمن طاقت بیل تم اس کی تاکام ہے 'پیا ہو چکا ہے کہ ' خواہ تمہارا ویمن طاقت بیل تم اس کی تاکام ہے 'پیا ہو چکا ہے 'صرف اس کی سے آتھا کہ موئی ہو۔ اس کی جواہ تو تمہارا ویمن طرف اس کی جو تم ہوں نہ جو اور آگر تم خابت قدم سے نگاہ موئی موئی ہے۔

روس کی شکست اور پہپائی کے بعدافغان مجاہدین کواپی حکومت بنانے سے روکا گیا اور الیں حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا۔ شالی اتحاد کی حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حصہ بنہ جنگی شروع ہوئی اور افغان بنا دی گئی اور افغان کا لاکر اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس سبب خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان مجاہدین دہشت گرد کیے جانے لگے۔ اس جنگ کے سبب افغان مجاہدین کے اندر سے نوجوان میں قدھار کے مضافات کے قیادت امجری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قدھار کے مضافات کے قیادت امجری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قدھار کے مضافات کے

نقشہ بدل گیا۔اس طرح روس کی شکست میں میرا بھی رول ہے۔ای کے بعدروس نے اپنی شخست کو مانے ہوئے وہاں سے نکل جانے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ای فیصلے کا نتیجہ ہے کہ آئ روس افغان طالبان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ادراس کے برعکس امریکہ شکست کھانے کے بادجود بھی سازشوں میں نگا ہوا ہے۔ طالبان کی مزاحمت کے سامنے بے بس ادر مجبور ہے۔ یہ صورت حال امریکہ جیسی عالمی طاقت کے لئے کسی المیے ہے کم نہیں ہے۔

سوال: غالباای سوچ کا بقیجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کو ملی شکل مرک کی تاکہ چین کا گھیراؤ کیا جاسکے اور پاکتان کو بھی دباؤیں رکھا جاسکے۔ اس منصوب کو قابل عمل بنانے کے لئے امریکہ نے اپنی عسکری قوت کو بورپ سے مشرق بعید کے علاقوں کے نظر میں افغانستان کے سکے نتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ ان عالمی شطرنجی چالوں کے تناظر میں افغانستان کے حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفاعی تذویراتی شراکت حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفاعی تذویراتی شراکت ماسل حالات اور فریقین کی جنگی اراور (Strategic Defence Partnership) کے بعد بھارت کو علاقے میں بالاوتی حاصل ہوگی جس طرح اسرائیل کو مشرق وسطی میں حاصل ہے۔ فوجی اہمیت کے بائی فیک ہتھیار اور کر بی سامان اسرائیل کے ہاتھوں بھارت کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوئی جا ہیں؟

جواب: یہ وقت پاکتان کے لئے ہوا اہم ہے۔ ہمیں فہم و فراست سے کام لینے کی ضرورت ہے اور یہ بجسنا لازم ہے کہ افغان قوم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا ہے۔ ان کی کامیابیوں کے سامنے عالمی طاقتیں پڑوی مما لک اوردشمن مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ مشیت ایز دی نے طالبان کے صمم ارادوں کی عظیم الشان کامیابیوں کا تعین کرتے ہوئے اس بینام کو تقویت پہنچائی ہے کہ محض سامان حرب کی فراوانی کامیابی کی صفانت نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی ان لوگوں کے اخلاقی ضابطوں پر مخصر ہے جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے اور کامیابی ان لوگوں کے اخلاقی ضابطوں پر مخصر ہے جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے اور اپنی بقا کوعظمت کا نشان بنانا جائے ہیں۔ طالبان نے قادر مطلق کی مدد پر بھروسہ کیا ہے جس کے سامنے آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ہے بس ہیں۔ امریکہ نے تمام حربے استعال

افتذاركي مجبوريال

ایک مدرے کے سربراہ ملاعمر کی زیر قیادت صرف 45 افراد پر مشتل گروہ نے مقامی آبادی اور دیگر طبقہ ہائے زندگی کی کمل تا ئیدے دمبر 1994ء میں تندھار پر بیفند کر لیا۔

1994ء اور 1995ء کی مدت میں طالبان کو افغان عوام کی جانب سے حیران کن یذیرائی ملی جس سے طالبان کومزید آ کے برجنے کا حوصلہ ملا۔ ان کی کامیابی کا راز میں تھا کہ تمام معقابل طاقوں نے اینے آپ کو اسلحہ سمیت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ صرف ان مقامات یر ان کومزاحت کا سامنا کرنا بڑا جواحد شاہ مسعود اوررشید دوستم کے زیر کنشرول تھے۔ایک ایک کر کے طالبان ان کو شکست دیتے گئے اور 2001ء میں افغانستان کے زیادہ تر علاقے ان کے تسلط میں آ گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ طالبان کی تحریک کا وجود میں آ ٹا اندرون ملک موجود ساجی برائیوں کے خلاف جہاد کاممل تھا۔

افغانیوں کے ایمان ویقین کی بیہ بلندیاں ہیں جوان کے نظریہ حیات کوجلا و بخشق ہیں' یا کتانی قوم کوسبق و رہنمائی ویت ہیں جس طرح سے مشرق سے البحرتے ہوئے سورج کی روشی خلق خدا کوتمازت بخشق ہے۔

افغان جہاد کے دوران جزل ضیاء کا کروار بڑی اہمیت کا حامل تھا اور روسیوں کی بسیا گی کے بعد ان کا مقام جہاد ہوں کے دوست اور مددگار کے لحاظ سے بڑا اہم تھا اور بیصورت حال امریکہ کی بدلی ہوئی حکمت عملی کے سامنے رکاوٹ تصور کی جاتی تھی۔در اصل روسیوں کے انخلاء کے بعد امریکہ نے بوٹرن لے لیا۔ مجابدین دہشت گرد کیے جانے لگے جوجیتی ہوئی توت تھے اور انہی کاحق بنآ تھا کہ ووستقبل کی امن کی راہوں کاتعین کرتے اور انتقال اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کرتے لیکن سازش کے تحت شالی اتحاد کو اقتد ارسونپ وینے کی تیاریاں شروع ہوئیں جو خانہ جنگی کا سبب بنیں۔ بیسارا تھیل ایک فریب تھا جوامریکہ نے تھیلا۔ وہ خبیں جا ہتا تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہواور پاکستان ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک مرامن ہوں مستحکم ہوں اورآج مجی یبی وہ سازش ہے جوخود امریکہ کی شرمناک فنكت كے بعد طالبان كے خلاف جارى ہے۔

سوال:.....امریکہ کی سازشوں کے متبعے میں افغان خانہ جنگی کے طان سے طالبان ایک قوت بن كر الجرب بين جنبول نے امريكه اور اس كے اتحاد يوں كو تنگست دى ب- يہ نا قابل شكست طاقت كياب؟

جواب: ..... طالبان افغان قوم کی اجماعی مدافعتی قوت کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کی دوسپر طاقتیں شکست کھا چکی ہیں اس لئے ان کو سمجھنا اور ان کی سوچ اور عمل کو جاننا ضروری ہے۔افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں کی سلامتی اور امن کا تصور طالبان کی سوچ اور ر جیات کو سمجے بغیر ممکن نبیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں طالبان سے متعلق بڑی غلط فہمیاں یا کی جاتی ہیں۔ لہذا طالبان کی اصلیت جائے کے لئے ان کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے كه وه كون بين كهال سے آئے بيں اور كس طرح افغانستان كے سياس افق پر چھا گئے ہيں؟ طالبان كا مطلب بے طالبان علم موجودہ طالبان كى جزير شراسال (فارس) كى تاريخ ے لتی ہیں جو خلافت بغداد کا ایک صوبہ تھا جس کی سرحدیں افغانستان تک تھیں۔ افغانستان كى تارىخ بين طالبان كى موجودگى گذشته كى صديول برمحيط ب-ان كے لئے "،معلمين اور طالبان' جیسے القابات عمو ما استعمال ہوتے ہیں جن کومعاشرے میں قدر کی نگاہ ہے ویکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں ہر مشکل وقت میں بیرونی جارحیت اور معاشرتی محاذ پر متعدو اصلاحی کارہائے تمایاں سرانجام دیے ہیں۔سوویث یونین کی جارحیت کورو کئے کے لئے انہی طالبان نے اسے اساتذہ کی زیر کمان ہراول وستے کا کردار اداکیا تھا۔ بیان مدرسوں کی پیدادار ہیں جوافغانستان کی نظریاتی معاشرتی اور قومی قدروں کا تعین کرتے ہیں۔ نویں صدی عيسوى ميس جب خراسان ميس اسلام كاسورج طلوع بواتواسي وقت مرسول كا قيام عمل ميس آیا جہاں سے سلسلة تعلیم و تدریس شروع ہوا جس طرح موجودہ دور کی یونیورسٹیاں ہیں۔ان مدارس نے مفکر' دانشور' ریاضی دان' حکماء اور عسکری ماہرین پیدا کئے ۔مولا تا روم' فردوی' جامی' ابن سینا امام بخاری تر فدی اور دیگر بے شار شخصیات ان ہی مدارس کے فارغ التحصیل منے۔ نامور عسكرى ماهرين شباب الدين غوري محمود غرنوي احمد شاه ابدالي اور نامور بزرگان دين على جوري کرنے پر بردی شہرت حاصل کی۔

اقتذار كي مجبوريال

افغانستان پر روی جارحیت کے ظان طالبان نے مزاحت کی ٹی تاریخ رقم کرتے ہوے روس بیسی عالمی بیر پاور کوشرمناک شکست سے وو چار کیا۔افغان جباد میں ستر ممالک سے آئے ہوئے جہاوی شامل ہوئے، جنہیں امریکہ پاکستان اور دوسرے اتحاد یول نے سوویٹ یونین کے ظاف کھلے عام استعمال کیا۔ جب افغانستان پر روس کے قبضے کے وقت یہ مدارس جرا بند ہو گئے تو زیادہ تر طلبہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے بیبال مدرسول میں مقیم ہو گئے۔ جب اس حقیقت کا ادراک ہوگیا کہ روسیول کو افغانستان سے با سانی نہیں نکالا جا سکن تو سعودی حکومت کی مالی مدواور پاکستان اور امریکہ کی مشتر کہ تائید سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ '' نظریاتی تحفظ'' کے لیے مدارس کا ایک سلماء قائم کیا گیا اور انہی مدارس نے جہاد کے لیے بنیاوی نرمریوں کا کردار اوا کیا۔ لہذا ان مدارس کو پاکستان پیپلز پارٹی' جمیت علائے اسلام یا آئی ایس آئی کی بیداوار قرار و بیا تعلی غلط ہے۔

بعدازاں طالبان اپنے مرداردل کی زیر کمان مجاہدین کے ساتھ مل گئے۔ مثلا پروفیسر برہان الدین ربائی عبدالرب رسول سیاف صغت اللہ مجدی خلیل یونس خالص نبی محدی اللہ عبد کر محکمت یاراوراحمہ شاہ مسعود نے ان کی قیادت کی۔ 1989ء میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد اکثر و بیشتر طالبان سلسلہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے افغانستان واپس چلے گئے جہال مدارس دوبارہ کمل گئے اور جومدارس پاکستان میں کھولے گئے تھے وہ بھی اسے تعلیم مشاغل میں مصروف رہے۔

سوال: .... افغانستان میں روس کی پیپائی کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا' اس کی کچھ وجو ہات تو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ امریکہ کا افغانستان کی موجودہ صورت حال میں کیا کردار ہے ادر حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟

جواب: امریکہ انغانستان میں رہتے ہوئے اپنی سازشوں پڑمل درآ مد کررہا ہے۔ تاکہ عالمی جہاد کے بیتے میں ابحرتی ہوئی طاقتوں کو دبا سکے۔ کی طاقتیں جن کا تذکرہ اوپر بیان (داتا ترنج بخش) خواجہ معین الدین چشی جید ستیاں انہی مداری سے تعلق رکھی تھیں۔

الغرض مداری نے نہ ہی اور دنیاوی تعلیم کا حسین نمونہ پیش کیا جس کو' دووۃ اور جہاد' سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا اور ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف جدو جبد کرنے کی ترغیب وینا۔ یہ امر دلچیپ ہے کہ احادیث اور فقہ کی معروف کتابیں صحیح حضیہ اور الستہ خراسان کے مداری میں امام بخاری' ابوداؤڈامام ابن بلجہ امام مسلم اور امام تر ندی جیسے نامور علائے دین اور دانشوروں نے ہی کھی تھیں۔ یہ مداری محض حصول تعلیم کا فرایعہ ہی جیسے نامور علائے دین اور دانشوروں نے ہی کھی تھیں۔ یہ مداری محض حصول تعلیم کا فرایعہ ہی نہ تھے بلکہ عسکری تربیت کے مراکز بھی تھے جہاں ہتھیاروں کے بغیر جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کے دلوں کو خدا کی وحدانیت سے ان مداری نے روشناس کرایا جو کہ ہر مسلمان کی نظریاتی اساس ہے۔

قیام پاکتان سے پورے دو سوسال پہلے 1747ء میں احمد شاہ درائی نے مملکت افغانتان کی بنیاد ڈالی۔اران کی طرح افغانستان بھی ان مدارس کے نظام سے مسلک رہا ہے جو کہ اسلامی سوچ کا محور اور اندروٹی و بیروٹی جارحیت' ناانصافیوں اور ہرقتم کی برائیوں کے خلاف کمر بستہ رہنے کی ترغیب ویتا ہے۔ اسلامی افتلاب ایران 1978ء کے محرک یہی مدارس بنے جہاں سے برائی کے فاتے کے لیے نظریاتی تھک و دو کا عمل شروع ہوا اور انہی مدارس کے عالم دین آیت اللہ سیدروح اللہ شمینی اور ان کے رفتاء نے اسلامی افتلاب ایران کو قیادت مہیا کی۔

ماضی میں افغائستان کے طالبان نے پیادہ سپاہیوں کی حیثیت سے محمود غزنو کی شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے جنٹے سے جنگوں میں حصد لیا جبکہ ماضی قریب میں انہوں نے ''روشنی تحریک'' کے نام سے (75-1525) میں شاہ محمود کی زیر کمان صفوی شہنشا ہیت (15-1710) کے خاتمے میں انہم کردار ادا کیا۔ یہی وہ ملا اور طالبان سے جنہوں نے برطانیہ کے جمنڈے سلے لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو افغانستان کی طرف پیش قدی سے روک دیا تھا۔ ملا شور بازار نے برطانیہ اور افغان شہنشاہ امان اللہ کے خلاف مزاحت

کیا گیا ہے۔ سپر پاورسودیٹ یونین امریکہ اور بور پی بونین کے خلاف عالمی جہاد کی کامیابی کے سب معرض وجود میں آئیں جوعالمی استعاری قوتوں کے مفاد میں نہتھیں مثلا:

۔ایک مدافعتی قوت پیدا ہوئی جو پاکتان کی سرز مین سے لے کر افغانتان میں آمو دریا کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔اسے بختون پاور کہتے ہیں۔امریکہ کے نزدیک اے کزور کرنا ضروری تھا۔سوویٹ یونین کے بسیا ہونے کے بعد ای قوت کے سہارے ''اسلامی مملکت افغانستان' کا قیام ناگز سے تھا جے روکنا امریکہ کے لئے انتہائی ضروری تھا۔

مملکت اسلامی افغانستان کے قیام کے بعد انظانی ایران اور اسلامی پاکستان پر مشتمل و نیائے اسلام کے اتحاد ہے امد کی مرکزی تذویراتی گہرائی کا تصور حقیقت بن جاتا۔ اے روکنا ضروری تھا۔ پاکستان کے خلاف قوم کی نظریاتی اساس کو کمزور کرنے کی سازش 2008ء میں شروع ہوئی جس کا نام'' پاکستانی قوم کی نظریاتی درستگی' Perception Management of Pakistani (Perception Management of Pakistani قوم کی نظریاتی درستگی' اوارہ آئی ایس آئی کہ جس نے می آئی اے کے ساتھ مل کر ایک ساتھ اوراس کا ذہر پھیلتا جارہا ہے۔ یا کستان کا سکیورٹی ادارہ آئی ایس آئی کہ جس نے می آئی اے کے ساتھ مل کر یہ کا رنامہ انجام دیا تھا وہ خطرتاک حد تک صلاحیت عاصل کر چکا تھا۔ اے کمزور سے کارٹا ضروری تھا۔ البندا کچھ عرصہ بعد آئی ایس آئی کو ایسے افسران اور کارکنوں سے بیاک کرویا گیا جن کا تعلق افغان مجاہدین سے تھا۔

۔ عراق اور ایران آٹھ سال کی طویل جنگ کے بعد لہولہان تو ہو گئے تھے لیکن ووثوں عسکری توت بھی بن چکے تھے۔ یہ صورت حال امریکہ کے مفاد میں نہیں متھی۔ عراق کے خلاف سازش شروع ہوئی۔ اس پرایٹی ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے وری طاقت ہے تملہ کر کے ملک کو تباہ کر دیا گیا۔

اران کے خلاف ظلم و زیادتی جو 1979ء سے جاری تھی اس میں مزید شدت

آئی۔عرب ممالک کے داوں میں ایران کا خوف بٹھا کر اسرائیل کو تیار کیا گیا کہ جنگ کی حکمت عملی بنائے کہ مس طرح ایران کو طاقت کے زور پر تباہ کر دے۔ امریکه اور اتحادی اس کی برطرح کی مدوکریں گے۔اس دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایران نے سازش کو ناکام بنانے کے لئے یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات برمیزاکل اور ڈرون سے جملہ کر دیا جس سے بڑی تباہی آئی۔امریکداورسعودی عرب مزیدتاہی کے امکان سے ڈر گئے اور ایران یردیا ک میں کی آ گئی۔ ایران کی اس حکمت عملی کوفوجی اصطلاح میں Blow یعنی ضرب کاری کا نام ویا جاتا ہے جے سیح وقت ہر استعال کر کے مقاصد حاصل کے جاتے ہیں۔ یہ یاکتان کے لئے بھی ایک مثال ہے کہ ہم کیے اس طرح کی حکمت عملی برعمل کر کے قومی مقاصد حاصل کر کتے ہیں۔ ایک بوی سازش جو دنیائے اسلام کے خلاف روز بروز واضح ہوتی جارہی ہے وہ شیعہ سی فرقوں کے درمیان تقلیم اور بڑھتی ہوئی نفرت ہے۔ایران کے خلاف 1979ء سے کے کر اب تک سی مسلمانوں کے داوں میں نفرت پھیلائی گئی ہے۔ ایران وعراق کے درمیان جنگ کرائی گئی۔ شام میں تباہ کن جنگ ہوئی اوراب دارسا پلان (Warsaw Plan) کے منصوبے کے تحت امر کمی سعودی عرب میں این پندرہ ہزار فوج اتارے گا تاکہ پورے مشرق وسطی میں بسے والول کی زندگی حرام کر دے۔ افغانستان سے نظنے سے میلے امریکہ نے اسرائیل کو ذمدداری دی ہے کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے الر ورسوخ کومحدود كرے تاكد بورے علاقے ميں اسرائيل كى بالا دسى اورامر كى مفاوات كو تحفظ مہاکر سکے۔

> کہتا ہوں وہی بات مجھتا ہوں جے حق نے المہ مجد ہوں نہ تہذیب کا فرزی

باب بنجم

مسلح افواج كااہم ترين فيصله

1987ء بین میری واکس چیف آف آری شاف کے عبدے پر ترقی ہوئی۔ ہمارے واکس چیف آف آری شاف کے عبدے پر ترقی ہو چکی تھی۔ واکس چیف آف آری شاف جزل خالد محمود عارف کی مدت ملازمت بوری ہو چکی تھی۔ جزل ضیاء نے لیفٹینٹ جزل زاہد علی اکبرکو VCOAS بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وزیراعظم محمد خان جو نیچو کی منظوری کے لئے جب یہ فیصلہ ان کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے چاروں سینئر افران کا ڈوزئیر Dossier دیکھا اور جزل ضیاء سے ملے اور کہا کہ ''اسلم بیگ سب سینئر ہے' کمانڈ' اسٹاف اور انسٹریکشنل (Instructional) تجربہ زیادہ رکھتا ہے' ان میں کیا کمزوری ہے کہ پروموٹ (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء قائل ہوگئے اور جمھے کیا کمزوری ہے کہ پروموٹ (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء قائل ہوگئے اور جمھے

صحیح معنوں میں یہ ما افلت ایزدی (Divine Intervention) تھی۔ ڈیڑھ سال بعد میں اس کھر میں آگیا جہاں ہی جی الیس کی حیثیت سے 5 سال رہا تھا اور جب میں چیف آف آرمی شاف بنا جب بھی وہیں رہا جو چار بیڈردم اور ایک سٹڈی روم بر مشتمل تھا۔ میری گارڈ دس (10) جوانوں پر مشتمل تھی جس کا کمانڈر ایک ہے ہی او (JCO) تھا۔ واکس چیف اور چیف آف آرمی شاف بننے کے بعد بھی میوٹا کراؤن 1600 می گاڑی استعال کی سید وزیراعظم محمد خان جو نیج کا تھم تھا اور مرسڈین 500 ماڈل 1955 جو جزل ایوب خان اور ان کے بعد آنے والے تمام آرمی چیف کے استعال میں رہی تھی اسے ہاتھ نہیں لگا۔

1988ء میں دوبارہ جزل ضیاء کے ذہن میں ایک نظام کا تصور انجرا۔انہوں نے جے اور جزل جمیدگل کو دوبارہ بلایا اورایک رپورٹ تیار کرنے کو کہا جس میں بیدواضح ہوکہ ''نے سیاس نظام کی ترجیحات کیا ہوئی چاہیک جو دفت کے تقاضول سے ہم آ بنگ ہول۔''

اپنے بھی خفا مجھ سے برگانے بھی ناخوش میں زہر ہلابل کو بھی کہہ نہ سکا قند

طالبان کی اس تحریک کو بجاطور پر افغانستان کی اپنی پیدادار کہا جا سکتا ہے جس نے چیے مال کے معمولی عرصے میں باہمی اتحاد سے جران کن کامیابیاں حاصل کیں۔ 1995ء میں ربانی حکومت کے خاتے کے بعد اسامہ بن لا دن افغانستان واپس آگئے۔ طالبان نے جہاد میں ان کی خدمات کومراہتے ہوئے انہیں افغانستان میں بناہ دی۔ اسامہ نے عالمی اسلامی محاذ میں ان کی خدمات کومراہتے ہوئے انہیں افغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998ء میں جلال آباد سے اپنے روابط از مرنومنظم کے اور افغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998ء میں جلال آباد میں ان کا کیمیپ اور سوڈ ان میں واقع ان کی دواساز فیکٹری امر کی میز انگوں سے تباہ کر دی گئی اور طالبان حکومت پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں جس کے نتیج میں القائدہ کو بھاری نقصان افران بڑا اور اس کی مرگرمیاں کافی حد تک محدود ہوگئیں۔

ہم نے عرق ریزی کے بعد رپورٹ تیار کی اور انہیں پیش کردی۔ ہمیں بلایا گیا ، بحث موئی اور رپورٹ کا خلاصہ میں نے پڑھا:

'الله آب پر برا مبربان ہے۔ 1985 ویس الله تعالی نے آپ کوموقع دیا تھا کہ آپ تاریخی فیصلہ کرتے ۔ لیکن آپ کی ترجیحات کچھ اور تھیں اور اب دوسری بار اس کا کرم ہے کہ آپ ایک برا تاریخی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ الیکشن کرایے اور اقتدارے الگ ہو جائے تا کہ قوم ان مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تاریخ آپ کوایک (Benovelent) ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گی۔' بولے نام ہے یاد کرے گی۔' بولے نام ہو تھے کہا ہے لیکن اقتدار کی کچھ مجبوریاں الی ہوتی ہیں کہ فی الوقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔'

بات ختم ہوگئی۔

1988ء کا سال شروع ہوا تو افغانستان کی جنگ اختتام کے قریب تھی۔ ایران عراق جنگ آختام کے قریب تھی۔ ایران عراق جنگ آخت سال کے خوزید تصادم کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ پاکستان کے اندر دنیا جہان کے جہاد یوں کا اژ دہام تھا۔ ہماری بری فوج کے نے ہتھیاروں اور جنگی سامان کی تیاریاں عروج پتھیں ہمارا ماؤر نائزیشن پروگرام (Modernization Programme) تقریبا تکمل ہو چکا تھا۔

جارا اہم ہتھیار مین بینل فینک (Main Battle Tank) الخالد کا بروثو کا اللہ کا بروثو (Proto Type) جین اور پاکستان کی مشتر کہ کوششوں سے کممل ہور ہا تھا جس کے ساتھ کا کپ (Proto Type) کے لیے امریکہ کا ایم ون اے ون ابراہم (M1A1 Abraham) ٹینک برائل (کتنان لانے کی تیار یاں تھیں۔ ہمارے سینئر افسرون کو اور خود جزل ضیاء کو قطعا یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا ٹینک بنا سکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں پر پورا اثر سکے ۔ ایم ون اے ون ثینک کی لائی بری مضبوط تھی اور سیح مجمی تھا کہ اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ (State) کھیا۔

یہ تمام نیکنالوجی تو بازار میں بکتی ہے جو ہم نے خریدی لیکن اصل کمال ہمارے اور چینی ماہر میں اور جینی ماہر مین کا ہے جنہوں نے جو ژبوڑ کے ایک بہترین ٹینک کی شکل دے دی اور اس میں وہ تمام عوامل شامل کر دیے جو ہماری ضرورت تھی۔ ماشاء اللہ مختصریہ کہ ہماری حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ الخالد نمینک کے تمین نمونے (Proto Types) تیار ہوئے اور حتی ٹمیٹ کے لئے الخالد اور ایم ون اے ون ٹینک ملتان پہنچ گئے۔

ملتان سے بہاولپور لے جانے کا انتظام کیا گیا' جہاں ٹامے والی فیلڈ فائرنگ ریٹے پر شمیٹ ہونے تھے۔ بہاولپور جانے کے لئے بی ایچ کیونے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی دوفہرتیں تیارکیں۔ایک جزل ضیاء کا گروپ تھا اور دومرا چیئر مین جوائٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جزل اختر عبدالرحمٰن کا۔ دوسرے گروپ نے تمین دن بعد ٹرائل (Trial) و کھنا تھا۔ 17اگست کو بہلاٹرائل تھا' اس سے ایک دن پہلے جزل اختر عبدالرحمٰن بچھے گالف کورس پر ملے

اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گر دپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا: ''اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک جہاز میں سفر نہیں کرتے۔'' وہ خاموش ہوگئے۔

سترہ اگست کو جنرل ضاء الحق تقریبا گیارہ بجے اپنے قافلے (Entorague) کے ساتھ اپنے خصوصی جہازی ون تحرفی (Pakistan-One, C-130) سے بہاولپور ائر پہنچے۔ ان کے پہنچے سے پہلے میں اپنے جہاز میں ان کے استقبال کے لیے بہاولپور پہنچ کیا تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ جزل اختر عبدالرحمٰن 'امریکی سفیر' ان کے ملٹری سیکرٹری اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ ایوان صدر سے بینام شامل کئے گئے تھے۔

میں نے اور کور کمانڈرلیفٹینٹ جزل محرشفق نے ان کا استقبال کیا۔ وہیں ائر پورٹ کے لاؤٹ میں فریش اپ (Fresh-up) ہوئے اور دو بیلی کاپٹروں میں ٹامے والی ریٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹرائل ہیم کے سربراہ میجر جزل محود ورانی اپنے ساتھوں کے ہمراہ وہاں موجود ہتے۔ ٹرائل شروع ہوا جوتقریبا ایک گھنے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینگ تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوا۔ امرکی ایم ون اے ون (MIAI) ٹینگ صرف چندایک ٹمیٹ میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیج پر سب کو جرت ہوئی لیکن اپنی آئھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگ و کھنے کے بعد کی کوشک و شک و شے کی گئے اکس نہیں رہی۔ وہاں سے تقریبا ڈیڑھ بج بہاد لپور کے لئے روانہ ہوئے۔ کور ہیڈ کوارٹر میں تمام شرکاء کے لئے کھانے کا انظام تھا۔ ظہر کی ٹماز پر حی اس کے بعد وہاں موجود بہاولپور کی چھ شخصیات کے ساتھ جزل ضیاء نے ملاقات کی۔ تقریبا ماڑھے چار بج بہاد لپور آئر پورٹ کے لئے دوانہ ہوئے۔

میں جزل ضیاء کے ساتھ تھا اور انہیں جہاز تک چھوڑنے آیا۔سب لوگ جہاز میں بیٹھ کیے تھے؛ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا:

"آ پ بھی آرہ میں آئے گرآپ کا تو اپنا جہاز ہ (جوسامنے کھڑا تھا)۔ "جی ہاں میں اپنے جہازے آؤں گا' اللہ حافظ۔"

ان کا جہاز نیک آف (Take-off) کر گیا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی دس منٹ ہوئے تھے کہ میرے پائلٹ کرتل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا:

"سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ۔ ون (Pakistan-One) سے رابط نہیں ہو

ر ہا ہے ۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی ریسپائس (Response)

نہیں ہے۔'

"الله رحم كرئ كيا موسكتا ہے۔" ممسب دعا كيس يرشخ كُ ياكن في بتايا:

''دہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے' اور دوسرے کیے جمارا جباز اس کے نزدیک بینی چکا تھا۔ بیان اس کے نزدیک بینی چکا تھا۔ بیان بیلی کا بیر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ جمارا جباز او پر چکر لگا تا رہا۔ بیلی کا بیڑ کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔انہوں نے بتایا کدی وان تحرثی کریش (Crash) ہوگیا ہے۔آگ لگی ہوئی ہے' کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا۔

رس المنظم کے انتہائی مخدوش لحول میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتا تھا۔ اگر والیس بہاولپور جاکر جائے حادث پر پہنچا ہوں تو رات ہو جاتی ہوراگر جائے حادث پر پہنچا ہوں تو رات ہو جاتی ہوراگر جائے حادث پر پہنچا ہوں تو رات ہو جاتی ہو دائد پر پہنچا ہوں تو رات ہو جاتی ہو چکا ہے۔'' میں ایک کو کہا:

''سيدھے راولپنڈي چلؤ''

جی ای کیو (GHQ) رابطہ کیا ' وہاں حالات پرسکون تھے۔ تکم دیا '' فارمیشنز (Formations) کوریڈ الرف (Red Alert) کردوادرا گلے تکم کا انتظار کرو۔'' اس دن بہاولپور سے واپسی پر مندرجہ ذیل افسران میرے ساتھ جہاز میں سوار تھے:
۔ بریگیڈ کڑا عجاز امجہ میرے برائیویٹ سیکرٹری
۔ کرنل منہاج ' جہاز کے پائلٹ

كِينِن عبدالخالق چشق ميرے بلك ريليشتگ آفيسر

میرے ساتھ جہاز میں بیٹے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جھے فیصلہ کرناتھا کہ اقتدارا پنے ہاتھوں میں لے لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ ذہن میں والدمحتر می نصیحت گوننج رہی تھی''حقدار کواس کاحق دے دینا۔''اسی سوچ کے مطابق میراذہن بھی بنا ہواتھا کیونکہ 1985ء کے بعد 1988ء میں بھی میں نے جزل ضیاء الحق کومشورہ دیا تھا''الیکشن کرا ہے اور اقتدار عوام کوسونی دیں۔''

اب جب حالات نے جمعے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور جمھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برعکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ '' اقتدارعوام کی امانت ہے' انبی کو دیا جائے گا جن کا بیدتن ہے۔' اس فیصلے سے دل و دماغ کوسکون ملا فائن پر چھائے ہوئے خوف اور بے بیتی کے بادل جھٹ گئے ۔ای سوی میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوی ایش میں ہوئے خوف اور بے بیتی کے بادل جھٹ گئے ۔ای سوی میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوی ایش ہیں دھمیال پر بینی گئے گئے۔ 10 کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جزل عمران اللہ جمھے لینے آئے تھے' ہم سید ھے جی آئے کیو بہنچ جہاں سب جیران و پریشان ہمارے منتظر سے اورد کھ جمری نظروں سے جمھے دکھے دیکھرے تھے۔

جی ای کی چینی ہے ہیلے میں نے چیف آف نیول ساف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف اگر ساف اگر مارشل علیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فورا جی ای کیو پیغین ڈائر یکٹر جزل آئی ایس آئی لیفشینٹ جزل حمید گل اور جج ایڈووکیٹ جزل پریگیڈر عزیز احمد خان کوبھی بلا بھیجا۔ آ دھے گھنے کے اندر چاروں حضرات پینج گئے۔ میں نے ساری صورت حال انہیں بتائی اور مشورے کا طالب ہوا۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ بھی نے وہی مشورہ دیا جو میرے دل میں تھا۔ متفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئر مین سیبیٹ غلام آئی خان کو بلایا جائے اورافتد ارکی ذمہ داریاں ان کوسونب دی جا کیں۔ جناب غلام آئی خان کو بیغام دیا اور وہمی پینج گئے۔ وہ چران رہ گئے جب ان کو میں نے کہا:

"اسمشكل وقت مين الله تعالى في آپ كو بهارى ذمه دارى دى ب جوآ كين

میں ہی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملات کوسنبیالیں گے۔ ہماری طر

ف ہے صرف پیر عرض ہے کہ ضروری انتظامات کرنے کے بعد نوے (90) دنوں

کے اندر افتدارعوام کے نمائندوں کوسونپ دیا جائے۔ آپ کے اس کام میں

آپ کو ہمارا کممل تعاون حاصل ہوگا۔ ہماری دعا نمیں آپ کے ساتھ ہیں۔''
امید وہیم اور بے بقینی کے آٹار جوہم نے ان کے چہرے پر دیکھے وہ بیان نہیں کر سکتا۔
وہ رخصت ہوئے تو تقریبا رات کے آٹھ ن کے رہے تھے۔ 10 بج تک صدر نماام آگئی خان

فرو میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ

۔ جزل ضیاء کے انتقال کے تین گھنٹوں کے اندراندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ ۔انتقال اقتدار کی کاروائی کا آغاز ہوا' جے 90 دنوں میں کمل ہونا تھا۔ ۔ بدا فواج یا کتان کا فیصلہ تھا۔

سوال:..... 17 اگست 1988 ء کو طیارے کا حادثہ فوج کا بہت برا نقصان تھا۔ آپ نے فوج کی قیادت سنجا لنے کے بعد اس حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی؟ یہ ایک عظیم قومی سانحہ تھا جس کی تحقیقات ضروری تھیں مثلا:

کے ۔۔۔۔ آ موں کی بیٹیاں کون لایا تھا؟ بغیر چیکنگ کیے یہ بیٹیاں جہاز میں رکھ دی گئیں؟اس غفلت کا ذمہ دارکون تھا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی کی گئ؟

اس میں پیش ہوئے تھے۔
آپ نے کیا موقف اختیار کیا اور کمیش کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟
آپ نے کیا موقف اختیار کیا اور کمیش کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟
ایک سے حادثے میں شہید ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا جس سے حادثے کے سبب سے متعلق بچھ نہ بچھ مراغ مل سکتا تھا۔ کیا آپ کے تھم سے سب کو بغیر پوسٹ مارٹم دفتا دیا گیا؟

جواب :....داولینڈی پہنچ کرسب سے پہلے میں نے لیفٹینٹ جزل محمشفق بہاولیور

نیکن پحر بھی انہوں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری سے کہدے اپنا نام ڈلوالیا تھا۔

جار ہفتوں کے اندر اندر پاکستان ائر فورس کی انگوائری اور مینوں دوسری انگوائر میول کی اندر اندر پاکستان ائر فورس کی انگوائر کی اندر اندر پاکستان اور مینوں دوسری انگوائر میول کی اندر اندر پاکستان کے مطابق یہ بات واضح ہوگئ تھی کہ:

يسى كيميكل يا كيس كى كوئى بھى نشاند بى نبيس ہوسكى۔

۔جب جہاز ڈ گرگانے لگاتو اندر ہے کس نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ "کیا مور ہاہے۔"

لیکن پاکلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک باکس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ غالباکس (Crew Member) نے بیہ بات کبی ہو جے مانیٹرنگ ڈیسک نے سا ہو۔ پاکلٹ نے ایس اوایس (SOS) بھی نہیں مانگا۔ انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شایداس حادثے کے پیچھے کوئی سازش تھی۔

محترمہ بےنظیر بھٹو جب وزیراعظم بنیں تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس حادثے کی کریمینل اعوائری (Criminal Inquiry) کرائیں تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔ انہوں نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میرتھی کہ "It was an act of good" نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میرتھی کہ "riddance" نے ان کے والدکو بھانسی دی تھی۔

جب نواز شریف وزیراعظم بے تو ان ہے بھی میں نے یہی درخواست کی۔انہوں نے بھی جسٹس شفیع الرحمٰن کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ میں بھی اس کے سامنے پیش ہوا کیکن اس کمیشن نے بھی اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔امریکہ اوری وان تحرثی جہاز بنانے والی کمینی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب سے حادثہ پیش آیا ہے۔

دوسرے دن میں نے بی ای کی ہو ہال میں تمام گیریژن افسروں سے خطاب کیا۔ بہت ی باتوں کے علاوہ خطے کی تذویراتی تبدیلی کا ذکر کیا اور اس حوالے سے تذویراتی گہرائی (Strategic Depth) کا تصور بھی چیش کیا۔ یہ ایک تفصیلی خطاب تھا جے آئی ایس پی آر (ISPR) نے ریکارڈ کیا تھا۔ میں صرف چند باتیں بیان کرنا جا ہوں گا:

کے کور کمانڈر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شناخت مشکل ہے۔ جزل ضیاء کی کچھ باقیات کی میت کو تیار کیا جزل ضیاء کی کچھ باقیات کی میت کو تیار کیا جائے۔ یہاں سی ایم ایچ کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو پوٹمارٹم کے لئے اعضاء اکٹھے کر رہی ہے۔ جزل ضیا کی میت دوسرے دن راولینڈی پہنچی۔

دوسرے دن میں نے جزل شفق سے تفصیل سے بات کی۔ میں نے پوشمار ٹم ر بورث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کی ایم ایج سے ربورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد ربورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد ربورٹ کی تو اس میں کمی قتم کے کیمیکل کی نشا ندہی نہیں ہوئی اور چند بفتوں بعد جب امریکہ سے ربورٹ آئی تو اس میں بھی کمی قتم کی آلائش نہیں پائی گئے۔ البتہ آ دھے سے زیادہ جسموں کے نکڑے انہوں نے واپس کردیے تھے جوامریکیوں کے نہیں تھے۔

حادثے کے دوسرے دن ڈی جی ملٹری انٹیلی جنس کو ہدایت دی کہ بڑی مستعدی کے ساتھ انگوائری کریں اور تجاویز پیش کریں۔ صدر غلام اسحاق خان سے بات کی کہ جوائنگ انگوائری کا حکم جاری کریں اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو حکم دیں کہ دہ اپنی رپورٹ الگ تیار کریں۔ پاکستان ائر فورس نے پہلے ہی اپنی انگوائری کمیٹی متحرک کردی تھی جس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام رپورٹوں کی تفصیل تمن ہفتوں کے اندر حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ اگلے اقدامات کا حکم نامہ جاری کرتی۔

'' جوصدر مملکت کے لئے خصوصی جہاز ہوتا ہے' اس کی ذمہ داری پاکستان ائر فورس کی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاثی ہوتی ہے۔ البتہ جو مینیفسٹ نہیں ہوتی ہے۔ فرس کی ذمہ داری ہوتی (Manifest) بنتا ہے' یعنی مسافروں کی لسٹ بنتی ہے وہ صدر کے آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے جبیا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جزل اختر عبدالرجمان نے ایک دن پہلے مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں نے صدر کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں رکھا' میں نے انہیں وجہ بتائی تھی افتذار كي مجبوريال

" بدامر باعث اطمینان ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم تنبانہیں ہیں ہماری قوم ہارے ساتھ ہے جس نے انتہائی مشکل حالات کا ندصرف مردانہ وار مقابلہ کما ہے بلکہ عزت ووقار کے ساتھ زندگی گذارنا جانتی ہے۔اس وقت ہمارے اردگرد ایک نئی حقیقت رونما ہو رہی ہے جو قابل غور ہے۔ ہماری مغرفی سرحدول یرانفان حریت پندوں کی جدوجہد آزادی اینے منطقی انجام کے قریب ہے۔وہاں آ زاداسلامی حکومت قائم ہوگ۔سپر یادرز کے توسیع پیندانہ عزائم کے دن گزر مے بیں۔ ہارے ملک میں جمہوریت کی ترویج کی کوششیں شروع ہو چی ہیں۔ ہارے پروس میں ارانی قوم نے عراق کی جانب سے کی جانے والی جارحیت کو جذبہ حریت سے کچل دیا ہے۔ اس طرح تینوں اسلامی ممالک میں اسلامی قوتوں نے اپنی جڑیں گہری کر لی ہیں ۔ بالفاظ دیگرایک ٹی صبح طلوع ہورہی ہے جو ہمارے لئے بوی اہم ہے۔ یا کتان ایران اور افغانستان میوں ممالک کے لئے باہم متحد ہوکر پرعزم انداز ہے مشتر کد منزل کی جانب بڑھنے کا وقت ہے۔ ان مینوں ممالک برمشمل عالم اسلام کا اتحاد" تذوریاتی مرائی کا نظریہ' ہے۔اس اتحاد سے ہماری سلامتی کے تقاضے متحکم ہول کے اور کسی ویمن کو ہمارے خلاف آئے کھاٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔''

یہ بات ہمارے آتا ووں کو ناگوار گذری اور اس کے فورا بعد ہی ان کے ہمنوا وَل نے اس سوچ کوالٹے سید ھے معنی پہنانے شروع کر دیے اور اب جالیس (40) سالوں کے بعد سازشوں کے گرداب سے نکل کر ہم مجرای مقام پرآ گئے ہیں جہاں تذویراتی گہرائی کا نظریہ حقیقت کا روپ وحارنے کا منتظر نظر آتا ہے۔1988ء کے بعد امریکہ نے فیصلہ کرلیا تھا کہ افغانتان میں افغان مجاہدین کو حکومت بنانے کا اختیار نبیں دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے حكومت بنالى توجبادى افغانستان انقالى ايران اور اسلامى ياكستان مسلمانون كى طاقت كامحور اورمضبوط قلعه بن جائے گا۔اس لئے سازشوں کا سلسلہ شروع بے۔افغان جہادی وہشت گرد

بن کئے اور شالی اتحاد کو کابل لا کر ان کی حکومت بنا دی گئی اور میبی سے خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوااور آ خر کارافغان نو جوانوں نے تحریک کی قیادت سنجال لی جو طالبان کے نام سے آ ہتہ آ ہت ہورے افغانستان بر عادی ہو گئے۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی جو امریکی مفادات کے خلاف تھی۔ان حالات سے خمٹنے کے لیےنی سازشوں کا دورشروع ہوا اور سانحہ نائن اليون (9/11) كا بهانه بناكرا فغانستان يرحمله كرويا حميا-

الخالد نیک کے کامیاب ٹرائل کے بعدایک سازش کے تحت امریکہ نے جرمنی بریابندی لگادی کدوہ این بازر (Panzer II) مینک کا مطلوب نظام جمیں ندوے۔اس بابندی کی وجہ ہے الخالد مینک کی بیداوار کامل تین سال تک رکا رہا۔اس سلسلے میں ہم نے یوکرائن ہے بھی بات کی تھی لیکن ان کی شرط تھی کہ ہم ان سے مطلوب نظام کے ساتھ ساتھ ان کے تین سو ٹینک مجمى خريديں \_اگر جم نے ان سے تين سو نينك خريد نے تھے تو جميں الخالد نينك بنانے كى كيا ضرورت تقى؟ بين الاقوامي تعلقات من اليها موتا ربتائي برملك كوابنا مفاوعزيز موتاب اور اسيخ مفادكوسامن ركعت موت مى شرائط طے كى جاتى جين-الغرض مارى كوششيس جارى رین اور الله تعالی کے فضل و کرم سے کامیائی جارا مقدری۔

شان کری ہے کہ تین دہائیاں گذرنے کے بعد بھی الخالد نینک میکنالوجی اور صلاحیت کے لحاظ سے حاری فوج کا مایہ تاز Weapon System ہے جو یا کتان اور چین کے ہنرمندوں کی اعلی صلاحیتوں کی درخشندہ تصویر ہے۔ افتذار كي مجبوريال

فوج کی قیادت سنجالنے کے بعد اہم اقد امات

1980ء کی دہائی کے آ محصال یاک فوج سے ترقیاتی منصوبے ممل کرنے میں گھ جس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ مربوط طریقے سے ان منصوبوں کی افادیت کا اندازہ کیا جا ئے اور متعدد نے کانسٹس (Concepts) کو بھی آ زمایا جائے کہ وہ کہاں تک قابل عمل یں۔ اس لئے جی ای کیو میں وار گیمز (War Games) شروع کئے گئے تا کہ وہٹی طور پر صیح اندازہ ہو سکے کہ تر قیاتی عمل اور ہماری جنگی ترجیحات ایک دوسرے سے کہاں تک ہم آبک ہیں۔ ایے تجربات ایک سال تک جاری رہے۔ اس کے بعد عملی طور پر تجربہ کرنے کے لئے ضرب مومن مشقوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ یا کستان میں پہلی باراتنی بری مشقوں کا فصل کیا گیا جس میں یاک فوج کی بوری نفری کے تقریبا بچاس فیصد سے زیادہ نے حصد لیا۔

فع حقائق كا ادراك كرتے ہوئے ابلاغ عامد كرداركوتسليم كيا كيا اور گلاس ناسث (Glossnost) کی یالیس اختیار کی گئ تاکه سلح افواج کے بارے میں جو اطلاعات وہ حاصل كرنا جاجي انبيس فراجم كى جائيس اورعوام كوملى دفاعى معاملات سے باخبرركها جائے۔ اس مقصد کے لئے آئی ایس بی آر کوخصوصی مشن سونیا گیا اور تین سالوں تک مختلف شہروں مين دفاعي معاملات مرسيمينارمنعقد كروائ مي جن مين وانشورون صحافيون سابق سفيرول اورسابق فوجی اضروں نے بحر پورشرکت کی اور دفاع کے مختلف بہلوؤں پر اپنی آ راء کا اظہار كيا أحمى بيداك كى تاكسول ملرى تعلقات بهتر مول\_

يمى فيصله كيا كياكه ياكتان في جوتين جنكيس لاى بين ان يرسيمينار كروائ جاكين اوران میں ایسے افراد اسے خیالات کا اظہار کریں جنہوں نے ان جنگوں میں عمل حصدلیا تھا۔ اس سلسلے میں 1948ء کی جنگ کے بارے میں سات سیمینار منعقد کروائے گئے جوراولینڈی كرا چي لا مور' پشاور' مظفرآ باد' مجمبر اورسكر دو ميں منعقد مونے ـ ان سيميناروں ميں 1948ء

کے جہاد کشمیر کے بہت سے اہم پہلوسائے آئے جواس سے پہلے مظرعام پرتبیں آئے تھے۔ مثلا عام طور بربد کہا جاتا ہے کہ اس خبر کے ملنے برکہ بھارتی فوج سری تگر میں اتر نے کو ہے قائداعظم نے اس وقت کے کمانڈرانچیف جزل ڈگلس گریسی کو حکم دیا تھا کہ وہ دو ہر میلیڈفوج جوں اور سری مربھیج ویں لیکن جزل گریسی نے بیتھم ماننے سے انکار کرویا۔

مظفرآ باد میں ہونے والے سمیمار میں مجر جزل (ریٹائرڈ)وجاہت حسین نے جو 1948ء میں قائداعظم کے اے ڈی سی تھے ایک مختلف کہانی بیان کی جوسیاق وسباق میں درست معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جولوگ قائداعظم کوقریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کی تقدیق کریں گے کہ اگر جزل گر ہی نے قائداعظم کی تھم عدولی کی ہوتی تو قائداعظم انہیں فورا برطرف کر دیتے ۔قائداعظم نے تو برطانیہ کے وائسرائے کی بات نہیں مانی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ آ زاد ہونے والے دونوں ممالک یا کستان اور جندوستان ك كورز جزل بيس \_ پندت جوامر لال نمرو في ان كى بات مان كى تى كى تاكداعظم في صاف انكاركر ديا تھا۔

ماؤنث بينن اس ير سخت ناراض تعاراس في قائداعظم كودهمكي دى كد" آب كواس كا انجام معلوم بي؟ " قائد اعظم نے جواب دیا تھا " چند سوملین ڈالر کے اٹا ثے۔ " ان کا اشارہ تقسیم کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان ا ثاثوں کی تقسیم کی طرف تھا۔ تواسے ابنی ارادے اورمضبوط كردارك مالك سے بيتو قع كيے كى جاسكتى ہے كدوہ اينے ماتحت كما تثرر انجيف كى تھم عدولی برداشت کر لیتے بلکہ تین سالوں تک انہیں عہدے پر برقرار بھی رکھتے لیکن میہ حقیقت ہے کہ نہ صرف وہ اینے عبدے پر برقر ارر ہے بلکہ تین سالوں تک کما نڈر انچیف کے طور پر پاکتان بی میں رہے۔اس کا مطلب سے ہے کہ حقائق کچھاور تھے۔

جزل گریم کی جانب سے قائداعظم کی حکم عدولی کی بات سب سے پہلے ایک کتاب "مثن ود ماؤنث بیٹن" (Mission with Mountbatten) میں لندن سے شاکع ہوئی۔ جب جزل وجاہت نے یہ بات جزل گریمی کو بتائی تو وہ بنے اور انہوں نے اس





















شالی علاقوں کی آزادی کی جنگ رسکردویس مونے والے سمینار کے مقررین مباراجد کی طرف سے مقرد کردہ گورز بر یکیڈر گفتارا عظم کو گرفار کر لیا۔ پھر گورز کی طرف سے ایک پیام بونی میں موجود بھارتی بوٹ6جوں ایٹر کشمیر بڑالین کے کماعڈ تگ آ فيسر ليفشينت كرنل عبدالمجيد كو بهيجا كه وه فورا كُلُت آئيں۔ وه محورث يرسوار كُلُت مينچ تو صوبیدارمیجر بابر نے ان کا استقبال کیا اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتایا کہ

الزام کی تروید کرتے ہوئے وضاحت کی کہ:

" أنبين قا كداعظم كي طرف سے بيا حكامات ملے ضرور تھے ليكن جب انہوں نے قائداعظم كواصل صورت حال سے آگاہ كيا كه پاك فوج كو جوافسر اور جوان ملے تنے وہ اس وقت تک جمارت میں کھنے ہوئے تنے۔ لٹ یٹ کر جو افراد یا کتان پہنچ رہے تھے انہیں مختلف ہوٹوں اور فارمیشوں میں تعینات کیا جارہا تھا کیکن نفری پوری نہیں تھی۔ پوری فوج منتشر حالت میں تھی۔انہی دنوں سیلا ہے کی تاه کاریوں نے قیامت بریا کر رکھی تھی۔ سالکوٹ بریگیڈ کی بونٹس سالکوٹ ے لے کرمیانوالی تک پھیلی ہوئی تھیں اور پنڈی بریگیڈ کی بینی مردان مر گودها اور لائل پور (موجوده فیصل آباد) تک پیملی موئی تھیں اور سیلاپ زدگان کی امداد میں مصروف تھیں۔ کوئی ایک یونٹ بھی سالم حالت میں موجود شہیں تھی۔ یں نے بیساری صورت حال قائد اعظم کو بتائی تو وہ غاموش ہور ہے۔"

ولچيب ترين سيمينار سكردو مين منعقد موار شالى علاقه جات جنهين اب ملكت بلتتان کہاجاتا ہے کشمیر کا حصہ تھے اور چونکہ یہاں کی اکثریت مسلمانوں برمشمل تھی اس لئے عوام کی خواہش یا کتان میں شمولیت کی تھی لیکن جب مہاراجب کشمیر نے ہندوستان سے الحاق کا نیملہ کیا تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے طور بر آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ گلگت میں موجود گلگت سکا وکس کے دلیرصوبیدار میجر محمد بابر نے اسنے کمانڈنگ آفیسر اورسیکنڈان کماغڈ کو بیرکوں میں بند کر دیا۔

گلگت سکا وکش کے کمانڈنگ آفیسر میجر براؤن اورسیکنڈ ان کمانڈ کیپٹن میتھی کو بیرکوں میں بند کر ویا گیا ہے اور گورز گھنسارا سنگھ کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔ عوام بھارت سے آ زادی جاہتے ہیں اوراب آپ ان کی رہنمائی کریں۔

کرنل عبدالجید نے صوبیدار میجر کو ڈانٹ پلائی کہ بیر کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ بھارت ایک بہت بری قوت ہے اور اس سے لڑنا جماقت ہوگ ۔ یہ س کرصوبیدار میجر بابر نے کرنل عبدالجید کوبھی بیرکوں میں قید کر دیا۔ ادھر بونجی میں بھارتی یونٹ کےمسلمان افسروں نے مجاہدین کی آمد کا حوا کھڑا کر کے ہندو اور سکھ اضروں کو بھگا دیا اور اسلحہ اور گولہ بارود پر بے قبضہ کرلیا۔ یا کتان آ رمی کی طرف سے میجراملم کو گلگت سکاؤٹش کا آ فیسر کمانڈنگ یوسٹ کیا گیا اور انہی کے بھائی میجر انورکوڈی کیو پوسٹ کیا گیا۔ میجر اسلم نے 6 جمول اینڈ کشمیر بٹالین کے مسلمال افسروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی اور 28 ہزار مربع میل کا علاقہ آزاد کرایا۔ جزل گریسی نے ان آ پریشنز پر تیمرہ کرتے ہوئے انہیں نپولین بونا یاف کے بعد جنگی اصولول کے استعال کی بہترین مثال قرار دیا۔ سیمینار میں بریگیڈئر اسلم بھی موجود تھے میجر انور بھی اور وہ انسر بھی جو بھارتی ایونٹ سے ان کے ساتھ آ شامل ہوئے تھے جیے گروپ كيٹن شاد خان ميجرمحم خان جرال اور بہت سے نان كميشند آفيسرز اورسويلين جنہوں نے بہادری کی نی واستانیں رقم کیں۔ میجر محد خان جرال نے دو مختلف موقعوں پر سری گر سے آنے والے دو بر گیڈفوج کوآ کے برھنے سے روکا تھا۔ مجر (اس وقت لفٹینٹ) محمد خان جرال اس فوجی وستے کے کمانڈر تھے جس نے سری گر سے بریکیڈر وفقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے بر گیڈ کو گھات لگا کر جاہ کیا۔ انہوں نے اس واقع کی تفصیلات سا کیں:

مجھے دو بااٹون دے کریمشن سونیا گیا کہ بر گیڈر فقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے بریگیڈ کا راستہ روکوں جوسکردو میں محصور بھارتی فوجیوں کی مدو کے لئے آرہا تھا۔ میں نے علاقے کی رکی کی اور سکردواور گول کے درمیان ایک جگہ "تورگ پڑی" بیس گھات لگانے کا فیصلہ کیا۔اس جگہ دریا کیدم پڑتا ہے اور اس کے کنارے کا راستہ بھی تک ہوجاتا ہے۔

افتة اركى مجبوريال گزرنے والے وسے کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے کے لئے سمت حاكيں۔ ميں نے حوالدار نذير احمد كوايك مشين كن دے كراس جكه "مشا پنگ يوائث " بنانے كا حكم دياكه ديمن كي كس فخص كواس جكه سے آ كي نبيس جانے دينا۔ بھارتى وسے عا مارچ ١٩٢٨ء كو كلمات والے علاقے ميں وافل ہوئے۔ يبال رك كريملے انہوں نے كھانا كھايا اور پھر سے مجھ کر کے ان کے سفر کا مشکل ترین راستہ تو طے ہو چکا' وہ لا پر واہی ہے سکر دو کی طرف بڑھنے لگے۔

جیے ہی ان کے آگے چلنے والے افراد" شاپنگ بواست " پر پہنچ والدار نذير احمد نے مثین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ باتی لوگوں کے لئے بھی سکنل تھا کہ وہ فائر کھول دیں۔دریا یار متعین دونوں یا ٹونوں نے فائر کھول دیا۔ بھارتی فوجیوں کو جوانی کاروائی کا موقع ہی ندمل سکا۔ وہ اندھا دھندادھرادھر بھا گئے سگے کیکن کوئی جائے پناہ ندھی۔زیادہ تر فوجی ہلاک ہو گئے:صرف وہ چندافراد کچ گئے جو بالکل آخر میں تھے۔وہ بھاگ کر گھات کے علاتے سے نکل گئے۔ ان میں بر مگیڈر فقیر عظم مجی شامل تھا۔ مجاہدین کے ہاتھ لگنے والی چےروں میں ایک لاکھ کولیاں مارٹر تو پیں مشین گنیں اور اشیائے خور دونوش کی بڑی مقدار شامل تھی جو وہ سکر دو میں محصور فوجیوں کے لئے لا رہے تھے۔

بھارتیوں نے سکردو کیریژن کی رہائی کے لئے ایک اورکوشش کی اورایک دوسرا بریگیڈ مخلف رائے (براستہ استور) میں کے کوشش کی۔اس مرتبہ وہ زیادہ مختاط اور چو کئے تھے لیکن لیفٹینٹ محمد خان جرال ان سے زیادہ مستعداور ہوشیار تھے۔انہوں نے گھات لگائی اور دشمن کو کانی جانی نقصان پہنچا کرراہ فرارا ختیار کرنے پرمجبور کرویا۔

گروپ كيپنن شاه خان 1948ء ميں ليفشينٹ تھے۔ جب سي خبريں مليں كه بھارت كا ایک بریکیڈ کارگل دراس میں مجتمع ہورہا ہے اور برف تھلنے پر درہ برزل کوعبور کر کے استور ك رائة كُلُت عكرووآت كا اورمجابدين كونقصان يبنجائة كالميجر اللم في ليفشينت شاه خان کی قیادت میں 600 افراد اکشے کئے انہیں "اسلیموفورس" کا نام دیا گیا۔ سک نبیس دی۔

بہت ہے اوگوں کی آتھیں برف ہے منعکس ہوتی ہوئی تیز کرنوں کی وجہ ہے سوج گئی مخص ۔ اس کا یہ علاج کیا گیا کہ چائے بنا کر اوگوں کو پائی گئی اور چائے کی پتیوں کا پلٹس بنا کر بند آتھیں اس کے بعد یہ فوشل ہے ایک ہی رات میں اکٹریت کی آتھیں ٹھیک ہو گئیں ۔ ایک دن آ رام کے بعد یہ فورس کارگل اور دراس کی طرف بڑھی ۔ بھارت کے ذولو برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس ورہ برزل کوعبور کر برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس ورہ برزل کوعبور کر لے گئے ۔ اسکیموفورس نے جرائی (Surprise) کے جنگی اصول برگمل کرتے ہوئے پورا ہر گیڈ تباہ کر دیا۔ صوبیدار نصیب علی اپنے ساتھیوں سمیت سکر دو ہے بہت دور زاسکر میں مصروف کار تھے۔ گلگت سکاؤٹس کی کمان میں تبدیلی کے بعد نئے کمانڈر بہت دور زاسکر میں مصروف کار تھے۔ گلگت سکاؤٹس کی کمان میں تبدیلی کے بعد نئے کمانڈر نے معاملات کو بچھنے تک تمام کاروائیاں روک دیں اور کارگل اور لداخ میں مصروف کار فوجی ورت تھے میں زاسکر کے فوجی و سے تنہا رہ گئے اور انہیں دیشن نے جاروں طرف سے گھرے میں لے لیا۔ صوبیدار نصیب علی ان محصورین میں شامل تھے۔ نہوں نے واتوں طرف سے گھرے میں اس معین گوش برآ واز تھے۔ انہوں نے بتایا۔

''ہم پرم ہی میں محصور تھے جب دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہوگئے۔ ہمیں اس کی کوئی خبرنہیں تھی۔ ہندووں نے صورت حال کا فاکدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں لکھا کہ گلگت تک کا علاقہ بھارت میں شامل ہو چکا ہے اور مزید مزاحمت کا کوئی فاکدہ نہیں ہتھیار ڈال دو۔ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہمیں بحفاظت دبلی بھجوا دیا جائے گا۔ ہم نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی بھارت میں شامل ہوجائے پدم پاکتان کا حصد ہی رہے گا۔'

جمیں خدشہ ہوا کہ کہیں ہماری حکومت یہ نہ مجھ لے کہ ہم مارے گئے ہیں ہم نے صوبیدار غلام علی کو دو جوانوں کے ساتھ پاک فوج کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں ہمارے حال سے مطلع کریں۔نومبینوں کے بعد میجر غلام مرتضی ہمیں لینے آئے اور ہمیں نکال کر بیارے

اس " تیاری" کے ساتھ" اسکیموفورس" کو درہ برزل عبور کرکے کارگل کی طرف رواند کر ویا گیا۔ رائے میں کوئی درخت جھاڑی یا غار نہیں تھی جہاں ستانے کے لئے قیام کیا جاتا۔ تکم یہ تھا کہ چلتے رہنا میجر اسلم نے ہدایت کی تھی کہ رات کے وقت اور صبح سورے برف خت ہوگی اور اس پر چلنا آسان ہوگا۔ جو بات نہیں بتائی گئی تھی کہ جب سورج ثلتا تو برف اتن نرم ہو جاتی کہ لوگ کمر کمر تک برف میں دھنس جاتے لیکن چلتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

تمن دن تک وہ چلتے رہے علتے رہے کلتر ی مپنچ تو مقامی اوگوں نے کھی بانہوں سے
ان کا استقبال کیا جس کے پاس جو بچھ تھا لا حاضر کیا۔ آٹا گئی چینی سوجی ایک شخص نے
آٹے کا ایک کنشر مجاہدین کے لئے بچا کر رکھا تھا وہ خود بھوک سے مرگیا لیکن اس نے آٹے
کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کی قربانیوں کا عالم 'جنہیں ہم نے ساٹھ
سالوں تک ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا اور پاکستان کے کسی فورم پرمناسب نمائندگی

Con.

کوجارجانه دفاعی حکمت عملی (Defensive Strategy) کوجارجانه دفاعی حکمت عملی (Offensive Defense Strategy) کے ساتھ ہم آ ہنگ کر دیا جائے۔

ہے پاکستانی قوم کوفوج کی نی صلاحیتوں کا سیح اندازہ ہو سکے جو 1971 ، کی جنگ کے بعد مشکوک ہوگیا تھا۔

ہ وشمنوں کو بھی واضح بیغام دیا جائے کہ پاکتانی فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی مجر پورصلاحیت حاصل کر چکی ہے۔

پاکستانی قوم کواپنی فوج کی نئی صلاحیتوں ہے آگاہ کرنے کے لئے میڈیا کا بجر پورسہارا لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ایک سو(100) نوجوان صحافیوں کو ضرب مومن مشقوں میں شمولیت کی دعوت دکی گئی۔ بول ' نضرب مومن' کے نام سے نومبر 1989ء میں مشقوں کا آغاز ہوا۔ ان نوجوان صحافیوں کو پہلے مختلف یوٹوں اور ہیڈکوارٹروں کا دورہ کرایا گیا تا کہ وہ نوج کی تنظیم اور طریق کار ہے اچھی طرح واقف ہوجا کیں پھر انہیں بلیولینڈ اور فوکس لینڈ کی مختلف یوٹوں سے نسلک کردیا گیا۔ انہیں وردیاں مہیا کی گئیں اور سردیوں کی مناسبت سے جھی فراہم کی گئیں اور سردیوں کی مناسبت سے جھی فراہم کی گئیں ہوے اور فیکٹر کوٹ اوجا ہے مصطفیٰ میرے بیٹے مرزا وجا ہے مصطفیٰ بیگ ہے ہوتوں کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجا ہے مصطفیٰ بیگ ہے نوٹوں کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجا ہے مصطفیٰ بیگ ہے نے بھی جوانوں کے ساتھ میرے بیٹے گذارے۔

اگرچہ نو جوان صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے بڑے جوش وخروش ہے مثق میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرلیں میں سوالات کی بارش شروع ہوگئ: ﷺ مشقیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی نمائش کا ایسا اہتمام اس سے پہلے بھی و کیھنے میں نہیں آیا؟

ہے ال مشقول کے پس پردہ کون کی مشقیں ہورہی ہیں؟ ﷺ فوج کوگلاس ناسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہے اس سے کیا حاصل کرنامقصود ہے؟ ہے استے زیادہ اخراجات کی کیا ضرورت تھی؟ یا کتان کی آ زادسرزین میں لے گئے۔ بعد میں گلگت میں وزیر اعظم پاکتان لیافت علی خان سے ہاری ملاقات کرائی گئی جنہوں نے شاندار الفاظ میں ہاری خدمات کوسراہا۔

مُلَت المتان كي آزادي كي جنگ كے اليے كئي واقعات ميں جو كہيں ريكار فرينيس آ سے۔ آئی ایس نی آر کے زیر اہتمام ہونے والے خاکروں کی کاروائیاں "و یفنس اینڈ ميذيا" (Defence & Media Journal) مين شائع موتى ربى مين جمه راقم الحروف نے مرتب کیا تھا اور یہ جریدے اس وقت کے ڈائر یکٹر آئی ایس پی آ ربر یکیڈئر سیدمحمد اقبال اور ڈائر کیٹر جزل میجر جزل ریاض اللہ کی سریرتی میں شائع ہوئے تھے لیکن عام آ دمی کی ان تک رسائی نبیں ہوئی فرورت اس بات کی ہے کہ بیکاروائی اردو میں شاکع کی جائے تا کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے عوام شجاعت و دلیری کی ان داستانوں سے آشنا ہو کیس - ہماری رائے تو یہ ہے کدا ہے گلگت بلتان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیا جانا جا ہے۔ آزادی کے بعد گلگت میں ایک" انقلانی کونسل" قائم کی گئی جس کے سربراہ گلگت کے راجہ شاہ رئیس خان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام بدکیا کہ پشاور کے راستے قائد اعظم کو ٹیلیرام دیا کہ ہم نے اس علاقے کوآ زاد کرالیا ہے میہ یاکتان کی امانت ہے آپ اپنے کی نمائندے کو بھیجیں جو آ کریباں کا انظام وانصرام سنجالے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت یا کتان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا کہ آپ ہی یا کتان کے نمائندے ہو آپ ہی کاروبار حکومت بھی چلائیں لیکن الیا نہیں ہوا۔ حکومت یا کتان کی طرف سے ایک بیوروکریٹ سردار عالم خان کو لیٹیکل ایجٹ کے طور پر بھجا گیا۔ اس کے بعد کی کہائی ایک د کے بھری داستان ہے کدان علاقوں کے عوام کو کہیں نمائندگی نہیں لمی بیپلز یارٹی کے دور میں انبیں مقامی سطح براینے نمائندے چننے اور اپنے معاملات خود چلانے کا اختیار حاصل ہوا۔

پاک فوج کی قیادت سنجالنے کے فورا بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی فوج کی ترتیب نو اس طرح کی جائے کہ میلینیم 2000ء اور اس سے آگے بھی وہ اپنی دفاعی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکے اور مندرجہ ذیل اہداف بھی حاصل کر لے:

الاربہت سے سوالات۔

اس طرح کے بہت سے سوالات کے جواب دینے کے لئے پریس کانفرنس بلائی گئی جو 1389 میر آور میں آور میں معقد ہوئی جس میں قومی اخبارات اور ممتاز رسائل کے ایڈ یٹرول کالم نگارول قلمکارول اور سینئر ر پورٹرول نے شرکت کی ۔ اس بریفنگ کا مقصد اخباری و نیا ہے متعلق افراد کو اس مشق کے مقاصد اور وسعت سے آگاہ کرنے کے علاوہ فوج میں افرادی قوت کی مجرق 'تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی 'اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات میں افرادی قوت کی مجرق 'تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی 'اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات سے متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ متعلقہ پی ایس اور (PSOs) اور ڈائیر کیٹر جزائر (Director Generals) نے خود بریفنگ دی:

(۱) فوجى مثق ضرب مومن: انسكر جزل ثريفنگ ايند الويلوايش ليفشينك جزل عارف بَكَثَر

(۲) فوج میں انسروں کی تربیت: ڈائر کیٹر جزل ملٹریٹر بینگ میجر جزل نصیراختر (۳) کیرئیرمنیجینف: ملٹری سیکرٹری لیفٹینٹ جزل فرخ خان

(٣) اللي ي خريداري: وَائرَ يكثر جزل كمبيك ويدليمنك مجر جزل ايم العالق

(۵) آرى ميل بجك كى تيارى: دُائر يكثر جزل بجك ميجر جزل عزر محد خان

اس کے بعد میں نے صحافیوں سے خطاب کیا۔ مختصر متن پیش خدمت ہے:

جناب مير خليل الرحمٰن صاحب بريزيدنت آل پاكستان نيوز پيپرزسوسائن

معززخوا تین وحضرات:

السلام عليكم

میری دعاہے: '' اے میرے رب' میرا سینه کشادہ کردے اور میرا کام آسان بنادے اور میری زبان ہے گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات سجھ سکیں۔''

میرے لئے بیامرخوش کا باعث ہے کہ میں آج یہاں نامور صحافیوں اور اہل تلم کے

درمیان ہوں۔ بالخصوص میرے کچھ سینٹر بھی یہاں تشریف فرما ہیں جومیرے لئے حوصلہ افزائی اور اعمّاد کا باعث ہے۔جس خوشد لی کے ساتھ آپ نے ہماری ان مشقوں کے حوالے سے ہارا ساتھ دیا ہے میں اس کے لئے اپنے تمام رفقاء اور اپنی جانب ہے آپ کاشکریداوا کرتا ہوں۔امیدرکھتا ہوں کہ ہماری سے جدوجہد آپ کی تو قعات پر بوری اترے گی۔ای طرح کی ایک بریفنگ چند ماہ پہلے منعقد ہوئی تھی ۔مقصدیہ تھا کہ اس خلاکو پر کیا جائے جوسلے افواج اور قوم کے درمیان موجود ہے۔انشاء اللہ آپ کی رہنمائی اور حمایت سے ہم بی ظلایر کرسکیں گے۔ افواج یا کتان اور یا کتان کے عوام کے درمیان کمل ہم آ ہنگی اور مفاہمت ہونی لازم ے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کوسوالات کی دعوت دوں میری گذارش ہے کہ سیاسی سوال ے گریز سیجئے گا۔ ہمارامشن بالکل واضح ہے اکہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی جارحیت کے خطرے سے محفوظ رکھیں۔ آپ مارے بارے میں فیلد کرتے ہوئے 17 اگت کے واقعات كوضرور مد نظر ركيس جب أيك اليا الميدونما مواجس مين مار عدر ماري فوج ك چف آف آری ساف اور کی سینئر ساتھی اقمداجل بن گئے۔اس صورت حال میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ نیک نیتی پر بنی تھا۔اے ملک کے اندر اور باہرسراہا گیا۔اس فیصلے کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے آج فوج کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم بوری کوشش کررہے ہیں کہ اس فيل كا ياس ركيس اور اس كى اس حد تك تائير كريس كه بم ان مقاصد كو حاصل كرسيس جو ہارے ذہن میں میں کہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرے کے خلاف مضبوط حفاظتی حجماعة مبہا کریں ۔

سوال: ..... جزل صاحب میرا سوال ہے کہ ضرب مون کا مرکزی خیال اور مقصد کیا ہے اور کیا پاکستان کو دشمن کی طرف ہے در پیش کی مخصوص خطرے ہے اس کا تعلق ہے؟ جواب: ..... جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ضرب مون ہے ہم سلامتی کے بدلے ہوئے ماحول میں ایک فورس کی حیثیت ہے اپنی جائج پڑتال اور آزمائش کرتا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں دوطرفہ جنگ کا خطرہ در پیش نہیں ہے۔ اگر چدا نفانستان کے مسائل

ابھی تک طنہیں ہوئے لیکن فوجی خطرہ بوی حد تک کم ہوگیا ہے۔مغربی محاذ پر جو پچھ تھا'اس میں سے بہت پچھ ہمیں اب میسر ہے۔الحمد للد آج ہمارے ہاتھ میں ریز روکی ایک بومی تعداد سے جسے ہم این مضبوط جنگی حکمت عملی بنانے کے لئے استعمال کریں گے۔

ایک جیوٹے ملک کے لئے جس کے وسائل بھی کم ہوں وفاعی حکمت عملی اختیار کرنا مرادف ہے۔ ماضی میں اس برعمل ہوتا آیا ہے۔ اب ہماری سوچ میں بہت ہوی تبديل آئى ہاور وہ ہے جارحانہ دفاع كى ياليس اس لئے مجھے بيسوچنا تھا كداس ياليسيكو عملی شکل کیے دی جائے۔مثقول کا ایک برا مقصد یمی ہے۔اس کے علاوہ بچھلے سات آٹھ برسوں میں ہم نے بھاری تعداد میں نیا اسلحہ اور سازوسامان حاصل کیا ہے جس کا ممیث ضروری ہے اور وہ بھی مارے تزوراتی نقثے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ہم نے فوج میں تظیم تبديليا رجى بہت كى بيں۔اس مثق ميں ان كاامتحان بھى ہوجائے گاليكن ميرااہم سرماييميرے سینئر افسران میں جو ماضی کے کمانڈروں سے بہت مختلف ہیں۔صرف اس لئے کہ وہ زیادہ ر جے لکھے ہیں بہتر تربیت یافتہ اور بہتر پیشہ در ہیں انہوں نے ایک ظم کے تحت تعلیم و تربیت کمل کی ہے۔اس کئے ہاری تمام ترجیہات اور اقدامات knowledge based ہیں۔ نیشل ڈینس کالج جیسے ادارے میں مارے سنٹرافسروں کی تربیت ہوتی ہے۔وہاں سے فارغ التحصيل جوكريدافسرائے ميشے ميں زيادہ مهارت ركھتے ہيں اورجنگی منصوبے سوينے اور ان رعمل بيرا ہونے كے ماہر بين فرجى حكمت عملى بنا كتے بين اسريقي اور Tactics كو آپس میں مربوط کر کے دار بلان تیار کر سکتے ہیں۔ بری فارمیشن ادر فوج کو کشرول کر سکتے میں۔ میں ان کی اس صلاحیت پر فخر کرسکتا ہوں۔ اس لئے بیہ شقیس منعقد کرنے کے بارے میں براعتاد ہوں۔

سوال: ...... آپ براہ کرم اپنی اس اسٹریٹی ادر نظریے کی تشریح کریں جے آپ مشق میں نمیٹ کرنا چاہج ہیں۔ اس بڑی مشق کے لئے بے شارا نظامی مسائل در پیش ہوں گے۔ آپ ان پر کیسے قابو پا کمیں گے۔ آپ کوادر کن محاذوں سے چارحیت کا خطرہ در پیش ہوگا؟

سوال:..... 29 سال پہلے" تیزگام"مشقوں کے بعد بیفوج کی پہلی بڑی مثق ہے۔ یہ تیزگام سے کتنی مختلف ہے؟

جواب: بہلی بات تو یہ ہے کہ'' تیزگام'' اور اس مثق کا کوئی مقابلہ بی نہیں۔'' تیز گام'' مثق میں ایک ڈویژن سے کچھ زیادہ فوج نے حصہ لیا تھا' جبکہ ضرب مومن مثقول میں 5 کوریں اور فوج کا بورا لا جشک سپورٹ کا نظام شامل ہوگا۔ اس مثق کی جہت' اس کا تصور مختلف ہے اور اس میں ایک بالکل مختلف سٹریٹجی کو ٹمیٹ کیا جائے گا۔

سوال:..... پاک فضائیے کا ضرب مومن میں کیا کردار ہوگا۔ دوسرے بحریہ کومشق میں شامل کیوں نہیں کیا جبکہ بھارت کی طرف ہے بحری خطرہ کی گنا ہو چکا ہے؟

جواب: .....فضائيدايك جارحاند قوت ب- بهم في فضائيد كومحدود حد تك شامل كيا به اس لئے كد وسائل كى كئى تقى حكومت في بهيں صرف باره كروڑ كى رقم دى ب اورائبى حدود ميں ره كر جم اپنے مقاصد حاصل كرنا چاہتے ہيں اورائى سبب بحريد بھى ان بيں شامل نہيں ب ليكن اس ضرورت كو جم War Gaming كى ذريع پورا كرتے ہيں جو Tri Service وار يم منعقد ہوتى رہى ہيں۔

سوال:..... 1965ء اور 1971ء کی جنگوں میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا تھا کیاوہ ہماری

منتقبل کی منصوبہ بندی میں مدودے گا۔ آپ نے اس مثق میں ان تجربات کو کس حد تک مد نظرركها \_!

جواب: سمم نے 1965ء اور 1971ء کی جنگیں کسی فوجی منصوبے کے بغیراؤیں۔ وارکورس کے نصاب میں ان جنگوں کا گہرائی سے تجزید کیا جاتا ہے جس سے بری وردناک كباني سامنة آئى ہے۔ يہ تجزيے ہميں پہ سكھاتے ہيں كہ جنگيں ایسے نہيں لڑى جاتيں۔65ء میں ہم نے بڑی ہمت سے جنگ اڑی لیکن اسریٹی کی سطح پر فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے اس طرح 71ء میں ہمیں بڑی شرمناک شکست ہوئی اور اب ہم نے اس بات کوئینی بنایا ہے کہ ہم ایس غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم نے مربوط جنگی منصوبے تیار کئے ہیں۔ جنگ لڑنے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دفاعی جنگ اس طرح لڑی جائے کہ جارحیت کی حکمت عملی آسان ہو یعتی (Offensive Defence) کے مقاصد حاصل ہوسکیں۔ ماشاء اللہ آج ہمارے باس ایک فوجی منصوبہ ہے ایک ایبا تصور ہے جس سے جنگی فوائد عاصل ہوں گے۔وہ اس لئے ممكن ب كداب بهارى اعلى تربيت يافتة قيادت قومي سطح يرجنكي منصوب بنانے اور وسائل مهيا کرنے کی مجریورصلاحیت رکھتی ہے۔

اعلی میکنالوجی کے میدان میں الیکٹرونک جنگ کا خطرہ درمیش ہے۔ اس شعبے میں ہم نے قابل ذکر پیشرفت کی ہے۔ آج کی دنیا میں اعلی ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک کی جنگ لڑی جاتی ب راڈار استعال ہوتے میں اسلح کے ساتھ گائیڈنس نظام کام کرتا ہے الیکٹرونک مواصلاتی نظام زیر استعال آتا ہے اور بیہی مکن ہوگیا ہے کہ مواصلات کومفلوج کر دیا جائے راڈارکو جام کرویا جائے میزائلوں کا گائڈنس سٹم تباہ کرویا جائے۔ ہمیں ان خطرات كا جواب وريافت كرنا بوتا ب وشمن كى اس صلاحيت كا توثر كرناب اوراس ناكاره بنانا ب اس کی صلاحت کم کرفی ہے۔ ہم جو تیاریاں کردے ہیں یا کر عظم ہیں وہ انہی مسائل کا احاطه كرقى بال-

سوال: ..... بيمشق بعارت كى براس فيك مشقول كتى مخلف ب؟

جواب:..... ہم نے ان کی طرح اس مثل کوخفیہ نہیں رکھا۔ انہوں نے جب بیمثق کی تو ہمیں قطعانبیں بتایا کہ اس مثل کا حجم کیا ہے یہ مشقیں کہاں ہوئی میں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ ہاری مشقیں ہرقتم کے شک وشیے سے بالا ترہیں۔ ہم نے انہیں یوری طرح باخبر رکھا ے۔ آج صح ہی مارے ڈائر کیٹر جزل ملری آپریٹن نے بھارتی ہم مصب سے بات کی ے اور انہیں مثق کی تفصیلات بتا کیں میراخیال ہے کہ انہیں ہاری مثق کے بارے میں کوئی شبہ یا تشویش نہیں ہونی جاہیے۔

سوال:.....آبان منقول کے اخراجات کا براس ٹیس سے کسے موازنہ کریں گے؟ جواب :..... آب ماری مثل کے اخراجات کی تفصیل من کر جیران رہ جا کیں گے۔ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مشقول پر تمن ارب رویے خرج کئے۔ ہمارا خرج اس کا عشرعشير بھي نہيں ہے۔ حكومت نے جميں اس كے لئے صرف 12 كروڑ رويے ديے ہيں اور دو سال کی ٹرینگ گرانٹ ہم نے بچائی ہے۔انہی پیپوں سے ہم نے آ رمی لاجٹک سپورٹ سٹم کے اخراجات ، جوانوں اور افرول کے روزانہ الاؤنسز ، کسانوں کو تباہ فصلوں کا معاوضہ 23 ملکوں کے وفود کی مہما نداری اور دوسرے متفرق اخراجات پورے کرنے ہیں۔

سوال:.....کیا آب جہادا فغانستان پرتبھرہ کریں گے؟

جواب :.... میری خواہش ہے کہ میرے یاس اتنا وقت ہوتا کہ اس مسلے پر آپ سے تفصیلی بات کرتا کیونکہ میں نے افغان جنگ کا مطالعہ اور تجزیہ بڑے قریب سے کیا ہے۔1980ء میں چیف آف جزل شاف اور اس کے بعد پٹاور کور کماغرر کی حیثیت سے مجھے قریب سے جنگ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جیران کن امریہ ہے کہ بعض اوقات میرے تبحرے اور تجزیے سرکاری نظریے اور تجزیات سے مخلف ہوا کرتے تھے اور میں یہ کہنے میں فخر محسوس كرتا ہول كه ميرے اكثر تجزيد درست ثابت ہوئے ہيں۔افغان جباداوراسے كنثرول كرنے كى مارى صلاحيت كو يجھنے كے لئے ميں كذشته سال كے اواكل كے واقعات كا تذكر و كرول كا جب روس نے افغانستاں سے فوجیں واپس لے جانے كاغیر متوقع فیصله كرليا تھا۔

کے رائے 'اندراکولی' کی طرف ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تھی۔ اس سال جنوری ہیں ہم نے مقامی کور کمانڈر سے کہا کہ فوبی دستے بھیج کر پتہ چاایا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ خراب موسم اور ضروری سازوسامان میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دستے سالتورور نئے کوعبور نہ کر سکے اور یول دشمن کے بارے ہیں معلومات نہل سکیں۔

اگے ہرس 1983ء میں بی ایج کیونے فیصلہ کیا کہ سیاچن میں ایس ایس بی کی ایک شیم بھیجی جائے۔ اگست 83ء میں ایس ایس بی کی ایک کمپنی حرکت میں آئی۔ یہ کمپنی سیالا کو عبور کر کے سیاچن میں داخل ہوگئی۔ جب وہ مشرق کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے گلیشر کے جنگشن پر پہنچ تو آئیس کچھ فوتی کیمپ لگے نظر آئے۔ ہمارے جوانوں نے مزید ہدایات ما تکلیس۔ ہم نے آئیس کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور آئیس علاقے سے باہرنکال ویں۔ جب ہمارے جوان آگے بڑھی تو وشن راہ فرار اختیار کرگیا۔ وہاں سے جو کا غذات اور دومرا سامان مالاس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق لداخ اسکاؤٹس سے تھا۔ وہ ہمارے جوانوں سے ڈبھیٹر کے بغیر پہیا ہوگئے۔ ہمارے وستے وہاں وارس ترک وہے۔ اس وقت موسم خراب ہونے لگا تو ہم نے آئیس کہا کہ واپس آ جا کیں وہ پیلا فونڈلا کے راستے واپس آگئے۔

اطلاعات کی بنیاد پرہم نے منصوبہ بندی کی اور حکومت کو یہ تبحویز دی کہ اسکے سال اس علاقے میں فوج بھیجی جائے۔ ہمارا یہ فیصلہ کہ اسکے سال فوج بھیجی جائے ' فلط تجزیے پر ہنی تفا۔ اتنی سردی یعنی دیمبر' جنوری اور فروری کے مہینوں میں فوج کے لئے مستقل قیام ممکن نہ تفا۔ اتنی سردی یعنی دیمبر' جنوری اور فروری کے مہینوں میں فوج کے لئے مستقل قیام ممکن نہ تفا۔ اس سوچ کو تقویت اس لئے بھی ملی ہے کہ ایل اوی (LOC) کے پاروہ پہاڑی سلسلہ جو پندرہ ہزار فن سے بلند ہے' آئیس بھارتی فوج بھی سردیوں میں خالی کر دیتی تھیں۔ بہی وہ غالی بہاڑیاں تھیں جن پر جزل مشرف نے کارگل آ پریشن کے تحت قبضہ کر لیا اور اپنی فوج کو بے نیل ومرام چھوڑ دیا۔ ایک بے مقصد آ پریشن جو ہماری بدنا می کا سبب بنا۔

یمی وہ غلط فیملہ تھا جس پر ہم نے اپنا منصوبہ بنایا اور اسے ڈی کی کی ( وُ نِعْس کیبنٹ کیٹن ) کے سامنے رکھا۔ جی ایج کیو میں دو مرتبہ اس منصوبے پر بحث ہوگی اور خاصے

اس غیر متوقع فیطے اور روس کی افغانستان سے پہپائی میں مجھ ناچیز کا بھی حصہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ 1986ء میں روسیوں نے افغانستان کی جنگ میں بیلی بورن کمانڈ و بر گیڈ
شامل کر ویے سے جس کے سب مجاہدین کو بری طرح مار پڑ رہی تھی۔ اسی دوران امریکہ کی
سنٹرل کمانڈ کے جزل کرسٹ (Christ) آئے انہیں میں نے بریفنگ دی۔ وہ حیران سے
کہ ایبا تو انہیں کسی نے بھی نہیں بتایا۔ وہ واپس گئے تو دوسرے ہفتے امریکی فوت کے کمانڈر
جزل وکم (Wikham) آئے۔ انہوں نے بھی طالت کا جائزہ لیا اور واپس جا کرمجاہدین کو
اسٹگر میزائیل ویے کا فیصلہ کیا اور چند ہفتوں میں مجاہدین نے سات روی بیلی کا پٹر مار
گرائے۔ اس طرح روسیوں کا آخری جنگی حربہ بھی ناکام ہوگیا۔ وہ ہار مان گئے اور مجاہدین
سے اجازے مان گئی کہ ان کی فوج کو افغانستان سے نگل جانے کی اجازت دی جائے۔

یے فرق ہے روس اور امریکہ میں کہ جنگ ہار جانے کے باوجود امریکہ افغانستان سے نکلنا خبیں جا بتا اور 1990ء کی طرح اپنی سازشوں میں مصروف ہے۔ روسیوں کی بسیائی کے بعد افغانستان میں ایک خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے کیونکہ امریکہ نے افغانستان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں اور پاکستان کو الگ کر دیا ہے۔ مجاہدین کو اقتدار سے وور رکھ کر اپنی مرضی کی حکومت بنانا جا ہتا ہے۔ مجاہدین کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔ ور رکھ کر اپنی مرضی کی حکومت بنانا جا ہتا ہے۔ مجاہدین کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔ ور رکھ کر اپنی مرضی کی حکومت بنانا جا ہتا ہے۔ مجاہدین کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔ ور سے خطرناک عزائم ہیں۔ اللہ جم پردتم کرے۔

سوال: ...... پاکتان میں کی لوگوں کا خیال ہے کہ سیاچین کی جنگ بے مقصد ہے جہال آخری لنتے موسم کی ہوگی۔ سیاچن میں صورت حال کیا ہے؟

جواب: اس سے پہلے کہ میں آج کی صورت حال بیان کروں میں آپ کو سیاچن کے جھڑے کا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ 1982ء میں میں چیف آف جزل شاف تھا جب بید مسئلہ پہلی بار کھڑا ہوا۔ ہم نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پھر کچھ فیصلے کئے۔ ان فیصلوں کے باوجود ہم وہ مقاصد حاصل کرنے میں تاکام رہے جوہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فیصلوں کے باوجود ہم وہ مقاصد حاصل کرنے میں تاکام رہے جوہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 82 میں ہمیں چھ چاکہ بحارتی سیاچن کے علاقے میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سیاچن

خوروخوش کے بعد مجر پور تیاری شروع کی۔ بھارت کو ایک اور فائدہ میسر تھا'ان کے پاس لاما میلی کا پٹر بھی تھے جوان کے فوجیوں کو بلند چوٹیوں پر اتار کتے تھے۔ چنا نجیدوہ ہم سے چندون آگے تھے۔ ہماری جانب سے خپلو سے آگے سڑکیں نہیں تھیں صرف بیدل چلنے کے راست تھے۔ اس لئے ہم چندون پیچھے رہ گئے۔ بھارتی فوج ہیلی کا پٹروں کے ذریعے ہم سے پہلے دروں پر پہنچ گئی اور قابض ہوگئے۔

یہ انتظام وانصرام کی جنگ ہے اور اس معاطے میں اب ہم ان سے بہتر ہیں۔ ہم ان پانچ برسوں میں ہم نے اپنے اگلے مور چوں اور تو پوں کی پوزیشن تک ٹرک اور جیپ چلنے کے قابل سڑکیں تعمیر کرلی ہیں۔ ہمیں بیلی کا پٹر استعال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گئ سوائے یہ کہ کسی ذخی کو اٹھانا ہو یا کوئی ہنگامی صورت حال ہو۔ بھارتیوں کو اس علاقے میں اپنی فوج پر روز انداوسطا ایک کروڑ روپے خرج کرنے کرنے پڑتے ہیں جب ہمارا سال بھر میں خرج صرف 30 سے 40 کروڑ روپے ہے۔

سوال: ..... بھارت کوسیاچن میں ہمارے مقابلے میں زیادہ جنگی فوا کداور برتر پوزیشن میسر ہے۔ کیا ہمارے اندر بیصلاحیت ہے کہ ہم مقبوضہ علاقوں سے آئیس اٹھا کر باہر پھینک سکیں؟ جواب: ..... یقینا ہم آئیس اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں جس کے لئے دسائل کی ضرورت ہوگی اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ میں تو جاہوں گا کہ بھارت اس نام نہاد فا تدے کی وجہ سے وہاں دہنے کا فیصلہ کرے۔ آئیس کوئی جنگی فائدہ میسر نہیں ہے۔ آئیس صرف یہ سیاس فائدہ حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیں چین کے ساتھ ہماری 70 کلومیٹر کی مشتر کہ سرحد سے فائدہ واٹھانے ہے محروم کر رکھا ہے۔ ان کی طرف سے مزید چیش قدمی اورکوئی بھی مہم جوئی نری حاقت ہوگی۔ وہ جتنی زیادہ نوج کھیا کیں گئا اتناہی زیادہ سے نیسے جا کیں گے۔

موال: ..... بھارت نے 74 ، میں ایٹی دھا کہ کیا تھا اور آج ان کے سامنے ایٹی جنگ کا راستہ کھلا ہے۔ کیا آپ نے ضرب موس کی مشق میں ایٹی جنگ کے امکان کو مدنظر رکھا ہے۔ کیا پاکستان ایسی صلاحیت کا مالک ہے؟

جواب: الم المكانات بربات كرتے ہوئے وزیراعظم بے نظیر بحثونے كافی بچھ كہد دیا ہے۔ یہ حقیقت كد اب لوگوں كو یقین ہے كہ ہم ایٹمی صلاحیت كے مالك ہیں جو Deterrance ' یعنی خطرے كوٹا لنے كا كام دے رہی ہے۔ ان مشقوں میں ایٹمی جنگ كے امكانات كوذ بمن میں نہیں ركھا گیا ہے۔

سوال:..... میزائلوں کی تیاری میں پاکتان پر بھارت کو اچھی خاصی برتری حاصل ہے۔ ہماری صلاحیت کیا ہے اور آپ وہ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں جن سے بہتر توازن قائم رہے؟

جواب: ..... میزائلوں کے شعبے میں بھارت کو جونوائد میسر میں وہ نمایاں ہیں۔ گذشتہ سال فروری میں انہوں نے ''پرتھوی'' کا تجربہ کیا جس کی ریٹے 250 کلومیٹر ہے اور ہمارے پاس اس کے جواب میں کچھ نہ تھا۔ خوش قتم تی سے کئی سال سے ہم اپنے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ یہ کمل طور پر مکلی پروگرام ہے۔ ہمیں قدرے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دن میزائل کا تجربہ کرنے کو تیار تھے جس دن مسٹر راجیو گاندھی پہلی بار ہمارے بال آئے سے۔ یہ تجربہ کس فنی فرانی کی وجہ سے ناکام رہا۔

بالآخرآپ نے اچھی خبرس لی کہ ہمارے پاس بھی میں صلاحیت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری میں صلاحیت تکمل طور پر ہماری اپنی ہے۔ ہمارے پاس دوقتم کے میزائل ہیں ایک جو 80 کاومیٹر تک اور دوسرا 3000 کلومیٹر تک مارکرسکتا ہے۔ اب جو تیسرا بن رہا ہے اس کی مار 600 کلومیٹر تک ہوگی۔ بھارت نے 2500 کلومیٹر رہ نے کے ''اٹی'' میزائل کا بھی تجربہ کر لیا ہے جو ہمارے لئے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ ایسے ٹارگٹ کو نشا نہ بنا سے ہو یا کتان سے باہر ہوں گے۔ صلاحیت میں برابر ہونے کے لئے ہمیں ابھی کائی محت کرنا ہوگی۔ ہماری پاس جو صلاحیت ہو وہ ڈیٹرنٹ کا کام دے رہی ہے۔

سوال: ..... آپ نے حملے کی بات کی ہے اور پہل قدمی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا مطلب ہے؟ مطلب ہے؟

اقتذار کی مجبوریاں

جواب: ۔۔۔۔۔۔ حملہ روکنے کی کاروائی کا آپٹن تو ہمیشہ کھار بہنا چاہیے لیکن یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے چنا نچہ اگر حکومت کا ول بڑا ہوتو وہ جارحانہ حملے کا فیصلہ کرسکتی ہے قبل اس کے کہ وثمن جنگ کا آغاز کرے اس کے خلاف Pre-emptive Strike کریں لیکن جب ایک دفعہ جنگ کا آغاز کرے اس کے خلاف کا کمان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس دفعہ جنگ شروع ہوجائے تو پھر فیصلے فوجی ہائی کمان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس صورت حال میں کہدرہا ہول کہ دشمن کے جارحانہ اقدام سے پہلے ہمارے اندر مجر پورحملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

سوال: الله عن الله عن

موال: ..... آپ ایک بالاتر وشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کی صلاحیت کا کس طرح موازند کرتے ہیں۔ کیا یہ جنگ روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟

جواب: .... ہمارا مقصد نہ تو جگ لڑنا ہے نہ جگ کی دعوت دینا ہے نہ جگ کے

حالات بيدا كرنا ب- جمارا مقصد جنگ كے خطرے كوروكنا ب ادراييا ؤيٹرنٹ تفكيل دينا ب جو طا تنور اور متیمہ خیز ہواور جسے وشمن بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ڈیٹرنس ہمہ جہت ہوتا ہے ابیا ر جس سے دشمن پر خوف طاری ہو۔ آپ فوج کی عزت کرتے ہیں اس لئے کہ ہم نے 17 اگست 1988ء کو اہم فیلے کئے ہیں اور الیا طرزعمل اختیار کیا ہے اور سلح افواج کو بوری قوم کی تائید و حمایت حاصل ہوئی ہے۔اگر دشمن کو بیا پہ ہو کہ جنگ کی صورت میں بوری قوم ہاری سلح افواج کی پشت پر ہوگی تو یہ بذات خود ایک موٹر ڈیٹرینس ہے۔ ہمارادوسرا فریضہ ہے کہ ہم بہترین صلاحیت کے مطابق اس جنگ کے لئے تیار ہیں جو ہم برمساط کی جا سکتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالی کے احکامات کی بھی بیروی کررہے ہوں گے۔اللہ تعالی كا واضح تحكم بي: "ات ايمان والو اين بياد كاسامان كراو" (سورة الساء آية ال) يو ہارا ہر وقت جنگ کے لئے تیار رہنا بھی ایک ڈیٹرینس ہے۔اگر دغمن کواس حقیقت کا یہ ہو كه بم برطرح مستعداورايية فرائض اور دفاع وطن كے مقدى فريضے سے غافل نہيں ہيں تواس سے خود بخو دوشمن کو میر پیغام ملتا ہے کہ اس نے یا کستان کومیلی نظر سے ویکھا تو ہماری مسلح افواج نہ صرف موثر جواب دیں گی بلکہ آنہیں شرمناک شکست سے بھی دوجار ہوتا مڑے گا اور یہ بات انہیں بڑی گرال گزرے گی۔

موال : سب کیا آپ پاکتان افغانتان اور ایران کے درمیان نے اتحاد کے نظریے کی وضاحت کرنا پند کریں گے؟

جواب: ..... میں نے بچیلے سال اسر پیٹجک اتحاد کی بات کی تھی وہ بذات خود ایک نیا تصور ہے اور نئے تھا کتی پر بنی ہے۔ تیوں ملکوں یعنی ایران افغانستان اور پاکستان کی سرحدیں مشترک ہیں۔ ان میں کیسانیت پائی جاتی ہے مقاصد کا اشتراک ہے اور دین کی بالادتی جاتم کرناہے۔ ان مقاصد کو کہنے حاصل کیا جاسکتا ہے نیہ ایک الگ مسلد ہے۔ جدوجبد کا طریقہ اور انداز تو مختلف ہے لیکن مقاصد کی میں۔ افغانستان میں بچھلے آٹھ سالوں سے جنگ لاک جا رہی ہے۔ یہاں خون پسینہ بہاہے جا نیس قربان کی گئی ہیں۔ روس بسیا ہو چکا ہے۔

ایران میں بھی ایک انقلاب بر پا ہوا اور کتنی ہی قربانیوں کے بعد وہ پہلے ہے بھی زیادہ طاقتور بن کر ابحرا ہے۔

اس کے باوجود دنیا کے کی ممالک نے مل کراسے تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ہمی حقیقت ہے کہ انسانی جدوجہد کی تاریخ بین کی انتقاب کو طاقت کے بل پرختم نہیں کیا جاسکا۔
اسے کسی زیادہ طاقتور فلفہ سے ہی دبایا جا سکتا ہے۔انتقاب اگر کسی طاقتور خیال یا نظریے سے کنٹرول نہ کیا جا سکے تو وہ اپنے آپ کوخود تباہ کر لیتا ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب تاریخ اسلام میں انوکھی مثال ہے۔ ماضی میں دنیا میں بے شار انقلاب بر پا ہوئے ، فرانس میں جمہوریت کے لئے انقلاب آیا ،ارکس کینن اشتراکی اورسوشلسٹ انقلاب بر پا ہوئے لیکن ایرانی انقلاب این سب سے محتقف نوعیت کا انقلاب ہے جو پوری تمازت کے ساتھ دشمن کی ساتھ دشمن کی ساتھ دشمن کی ساتھ دشمن کی مازشوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔

پاکتان میں بھی ایک تبدیل رونما ہورہی ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے بینی مقصد کی ہم
آ جنگی جو تینوں ملکوں کو یکجا کر رہی ہے۔ انشاء اللہ جلد یا بدیر تینوں ممالک اپنے مقاصد تک پہنے
جا کیں گے۔ بنیادی طور پر بہی وہ نظریہ ہے جو میں نے چش کیا تھااور Strategic Depth کا نام دیا تھا یعنی اتحادی ملکوں کی تذویراتی سلامتی کی گہرائی۔ ان نظریات وتصورات کو حقیقت بنے اور کامیاب ہونے تک کانی وقت ورکار ہے۔ کسی آئیڈیل کے حصول کے لئے انسانی جدوجبد بعض اوقات لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے مثلا افغانستان جو حاصل کرنا چاہتا ہے جدوجبد بعض اوقات میں عرصے تک جاری رہتی ہے مثلا افغانستان جو حاصل کرنا چاہتا ہے انہی تک حاصل نہیں کر پایا۔ وہ بچھلے آٹھ سالوں سے لڑر ہے ہیں اور مقصد تک بہنچنے کے لئے انہیں انہی کئی مراحل سے گذرتا ہے۔ اس لحاظ سے زمان و مکان کی حدودہ قیود مختلف ہیں لیکن جوحقائق اب انجر دے ہیں وہ اس جیسے اتحاد کے بننے کی نویدو سے ہیں۔

موال: ..... آپ کے خیال میں اس طرح کے اتحاد کو روس اور امریکہ کی طرف ہے ۔ تشویش کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا؟

جواب : .... مجمع معلوم باس طرح كى تشويش موجود بلكن اگريدا تحاد قائم موتاب

تواس سے علاقائی توازن اور استحکام پر ایتھ اڑات مرتب ہوں گے۔ خیال وہل کی ہم آ بھکی رکھنے والے ممال کہ کے ساتھ اور خصوصا سپر پاور کے ساتھ معاملات کرنا آ سان ہو جائے گا۔
کیا روہیوں کو اندازہ نہیں کہ اس طرح کے اتحاد کے قیام سے ان کی سرحدوں پر زیادہ اس مورگا۔ جہاں تک امر کی مفادات کا تعلق ہے آئے علاقے میں ان کے پاس محدود امکانات ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ وہ افغان صورت حال کا کنٹرول کھور ہے ہیں اور اگر ایسا اتحاد معرض وجود میں آ جائے تو امر یکہ کے لئے بہتر ہے کیونکہ ایک ہی تصورات و خیالات کے مال گروپ سے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔

طاقت کے عالمی توازن میں اس گروپ کا ایک اہم مقام ہوگا اور ورحقیقت خطے پر ہوارتی بالدی کے اثرات کا تو رہمی ثابت ہوگا۔ بیدالگ بات ہے کہ اس اتحاد کی بنیادنظریاتی ہوگی نیاسلامی اتحاد ہوگا تو شاید امریکہ اور روس کے لئے تشویش کا باعث ہواور عین ممکن ہے کہ امریکہ اور روس اس اتحاد کے خلاف متحد ہوجا کیں جیسا کہ امریکہ کے سابق صدر رج و میسن کہ اور روس اس اتحاد کے خلاف متحد ہوجا کیں جیسا کہ امریکہ کے سابق صدر رج و کسن نے اپنی کتاب بیز دی مومنٹ (Sieze the Moment) میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو انشاء اللہ ہمیں اللہ کی نصرت و تا تر واصل ہوگی۔

سوال: ..... آپ نے پہلے کہا کہ صرف چندایک افسر ہی مارش لاء میں ملوث رہے لیکن فوج چونکہ بطور ادارہ ملوث رہی ہے اس لئے آپ کے نزدیک اس سے فوج بیٹے ورانہ طور پر کس حد تک متاثر ہوئی ؟

جواب: ..... مارشل لاء کے طویل عرصے نے بیشہ ورانہ سطح پر بہت کم فرق ڈالا ہے سوائے اس کے کہ جیف آف آرمی سٹاف اورکوئی سوے ڈیڑھ سواو نچی سطح کے افسران مارشل لاء میں ملوث ہوتے ہیں اوران کے پاس پرونیشنل کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے اتنا وتت نہیں تھا جتنا میرے پاس ہے۔ اس کا ڈپلی سطح پرکوئی اٹر نہیں ہوا۔ گر سے حقیقت اپنی جگہ پر وقت بین کھرح دھڑ کتے ہیں ہم آپ ہم آپ

انتذاري مجبوريان

ی کی طرح محسوس کرتے ہیں اس کئے اگر طویل مارشل لاء کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پر مرتب ہوں تومسلح افواج بھی ضرور متاثر ہوتی ہیں اور ان میں سیاست در آتی ہے۔

میں آپ کے ساتھ متنق ہوں کہ فوج کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسے وقا فو قا امور مملکت چلانے کی ضرورت کیوں رہی ہے۔ مارشل لاء کیوں لگتا رہا؟ ہم بے صبرے کیوں ہوگئے اور ہم نے جمہوری ممل کو استحکام پکڑنے کا موقع کیوں نہ دیا؟ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب فوج اور قوم کے درمیان ابلاغ کا بڑا خلاء واقع ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک عرصے تک الگ تحلگ رکھا ہے۔ انسوس اس بات کا ہے کہ فوجی مداخلت کا سبب صرف فوجی قیاوت نہیں ہے بلکہ جب یہ یانچ عناصر اکشے ہوں تو حکومت کی تبدیلی رونما ہوتی ہے:

امریکہ آری عدلیہ سول انظامیدادرموقع برست سای جماعتیں مفادات کا بداییا گئے جوڑ ہے جس کے درست ہونے میں وقت لگے گا۔

سوال: ..... بھار توں نے اپنی چھا کونیاں مرحد کے قریب قائم کر دی ہیں جس کی وجہ سے انہیں حرکت میں آنے کے لئے کم وقت در کار ہوگا۔ ہماری فوج کی تعیناتی اور حرکت براس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا دومراسوال پاک فضائیہ کے بارے میں ہے جو جسامت میں بہت مختفر ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ ضروری قربی معاونت فراہم کرنے کی اہل ہے؟ بہت مختفر ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ ضروری قربی چھا کونیاں مرحد کے قریب لے آئے ہیں 'حقیقت یہ ہے کہ بھار تیوں کوفوج حرکت میں لانے کے لئے 14 دن در کار ہیں۔ ہمارا وقت بارہ ون تھا'ہم نے اے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم آٹم ٹھ دن کے اندر فوج کو محبل یہ فائدہ موبلائز کر سکتے ہیں اور اس مت کو کم کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے۔ ہمیں یہ فائدہ میسر ہے اور اس کی طرف سے میں نے حملے میں پہل قدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں سرے اور اس کی طرف سے میں نے حملے میں پہل قدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ خطرے کو ٹالنے کے لئے پہل کاری وہ اقدام ہے جو جنگ کے آغاز سے ہمی

جہاں تک پاک فضائیہ کاتعلق ہے' اگر زمنی فوج کی حکمت عملی فضائیہ کے ساتھ مربوط

جوتو انہیں زیمی افواج کی مدد کے لئے آنے میں پچھ وقت گےگا اس لئے کہ آنہیں خود پہلے جوائی فضائی حملے اور بقاء کی جنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ تین ایک کی نبعت میں ہونے کی وجہ سے آئیوں الا تعداد مشکلات کا سامنا ہوگا شاید جنگ کے پہلے چار پانچ ون پاک فضائیہ ہمیں وہ مجر پور مدد فراہم نہ کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ ان مشکلات کے باوجود پاک فضائیہ میں اتن الجیت ہے کہ کی خاص محاذ پر جہاں اہم ترین زمنی جنگ لڑی جاری ہو فضائی برتری قائم رکھ سکے۔ فضائیہ کی میصلاحیت ہمارے جنگی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے۔ سوال: ..... جنگی طیاروں کی کارکردگی کا اندازہ کیے لگایا جاتا ہے جبکہ زمنی فوج کے ساتھ مشق کے دوران نہ وہ کوئی راکٹ فائر کرتے ہیں نہ کوئی ہم گراتے ہیں؟

جواب: ..... فائرنگ یا بم گرانا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اصل میں ڈرل کی اہمت ہوتی ہے۔ کسی جہاز کی کارکردگی کی جائے اس طرح کی جاتی ہے کہ جب فضائی مدد کی ورخواست کی جائے تو اس کے بعد ایک جباز کتی در میں مطلوبہ مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک طویل عمل ہے۔ جب ایک افغیر کو بخت مزاحمت کا سامنا ہواور وہ میسر ذرائع سے اس مزاحمت پر قابو نہ سکے تو وہ فضائی مدد کی درخواست اپنے بریکیڈ ہیڈوارٹر کو بھیجتا ہے۔ ڈویژن ہیڈوارٹر سے ہوتی ہوئی ہوئی یہ درخواست کور ہیڈوارٹر پہنچتی ہے جو مختلف سمتوں سے ایسی می درخواست کور ہیڈوارٹر سے ہوئی ہوئی ہیں۔ جموی صورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے تر جیات کا تعین کیا جاتا درخواست یا ک فضائیہ کے نمائندے کی معرفت یاک فضائیہ کے قربی

فضائی متنقر پر جہاز کے پائلٹ کومٹن دیتے ہوئے اس علاقے کے بارے میں بریفنگ دی جاتی ہے جہاں اس نے بہنچنا ہوتا ہے۔ پھر یہ گراؤنڈ لیزان آ فیسر (GLO)یا فارورڈ ائر کنٹرول ٹیم (Forward Air Control Team) کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمینی فارورڈ ائر کنٹرول ٹیم فیک اس مقام تک پہنچائے جہاں اس کی ضرورت ہوتی نشانات کی مدو سے پائلٹ کو ٹھیک اس مقام تک پہنچائے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشق کے دوران اس چیز کا امتحان ہوتا ہے کہ جہاز کتنے کم ہے کم وقت میں مطلوبہ مقام

پر کام کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہم اعلی تعلیم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی تعلیم کے معیاد کو بڑھانے کے لئے کیا کیا کوششیں کررہے ہیں۔

آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ندبی تعلیم ہے متعلق ہے۔ اس کا اجتمام ہم فوج کے افسروں اور جوانوں کی تربیت کے متلف مراحل میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ کسوٹی ہے ہے کہ ہم جو پچھ بھی کریں دیا نتداری سے اور خلوص سے کریں۔ ہم اپنے جوانوں اور افسروں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سچھ سکیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ ہاری نمازی 'روزئ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ہم سے 'باشعور مسلمان ہیں۔ ہاری نمازی ' مرجگہ تاکید کی جاتی ہے۔ ہاری ملٹری اکیڈی میں' تربیتی مراکز میں' ہماری یونٹوں میں' فارمیشوں میں اور دوسری فوجی سے میا بت میں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک ویٹوں میں' فارمیشوں میں اور دوسری فوجی سے میا بت میں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک ویٹوں میں' فارمیشوں میں اور دوسری فوجی سے میا بنا فاقع العمل ہوگا۔

سوال: ..... عام طور پر بیسوال افعایا جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ فوج میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کرتے 'یا انہیں فوج میں جگہ کیوں نہیں دی جاتی۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟

جواب: ..... یہ تو می کی جہتی ہے متعلق بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم بمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پورے ملک ہے لوگ افواج میں شامل ہوں۔ حیورا آباد میں سندھ رجمنی سنر قائم کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ فوج میں شامل ہونے پر آ مادہ ہوں۔ لوگ صرف افروں کی حیثیت سے فوج میں آ نا چاہج ہیں لیکن ہمیں صرف افر ہی تو نہیں چاہیجیں 'ہمیں جوانوں ' نان کمیشنڈ افسروں اور جونیر کمیشنڈ افسروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ ابھی بچھلے ونوں میں جائزہ لے رہا تھا کہ سندھ کے کتنے لوگ سندھ یا دوسری رجمنوں میں شامل ہوئے۔ ہم نے مختلف جگہوں پر بھرتی کے مراکز قائم کئے۔ پندرہ سوافراد سندھ رجمنٹ اور دوسری یونوں میں شامل ہو بھرتی اور دوسری یونوں میں شامل ہو بھرتی ہے سندھ ویشن سندھ رجمنٹ اور دوسری یونوں میں شامل ہو بھرتی ہے منائر کا قیام بڑی کامیانی کی دلیل ہے۔

سوال: ..... آب اکثر و بیشتر سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور بیان جاری کرتے ہیں جو

رِ بہنچا ہے اور بتائے گئے ٹارگٹ پرغوط لگا تا ہے۔

سوال: .....آپ نے جونیر کیشند انسر کے عہدے کو باقی رکھا ہے جو برطانوی روایت ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ عہدہ مفید ہے اور آپ کے کسی کام آرہا ہے؟

جواب: ...... آپ کا سوال درست ہے۔ فوج میں جونیم کمیشنڈ افسر کا عبدہ برطانوی نظام کی روایت ہے اور ہم ای نظام کے مطابق چلتے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان جوانوں اور افسروں کی تعداد گنیں جوسیا چن 1965ء کی جنگ یا 1971ء کی جنگ میں شہید ہوئے اور پھر ہے تی اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو صورت حال وہ نہیں ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اس نظام کی اب اصلاح کی جارہی ہے۔ پچیلے سال ہم نے ایب آباد کے نزد کی اور ایک جونیم کیڈر اکیڈی قائم کی ہے۔ یہ اکیڈی جونیم کمیشنڈ افسروں کی تربیت کرے گی اور جھے بیتن ہے کہ چند برسوں میں یاک فوج میں موجود بیان می رفع ہوجائے گی۔

سوال: ..... فرج میں اعلی تعلیم کا کیا نظام ہے۔ کیا کوئی ایبا انظام ہے جس کے تحت افسروں میں جباداور شبادت کی روح بھوکی جاتی ہو۔ کیا آپ ایسے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لئے کوئی اقدام کر رہے ہیں تا کہ اندرونی و بیرونی خطرات کے مقابلے میں ضرب موس اور زیادہ موثر ثابت ہو سکے؟

جواب: ۔۔۔۔۔ ہمارے تعلیمی نظام کے بہت سے بہلو ہیں۔ سب سے اہم پیشہ ورانہ تعلیم بہت ہے۔ اس کے بعد وہ مضامین ہیں جن کے اثرات فوجی مہارت پر ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک افسر فی ایج ڈی تھا' وہ بھی وایڈا کی ملازمت کے بعد ریٹائر ہوگئے اور اب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وی ٹی ایج ڈی ہیں' پندرہ دوسرے افراد مخلف مضامین میں ملک کے اندر اور بیروٹی ممالک میں ٹی ایج ڈی کر دہے ہیں۔ جھے امید ہے کہ آئندہ سال کے آثر تک ہمارے پاس کم از کم ہیں ٹی ایج ڈی ہول گے۔ پیچلے تین سالوں میں ہم سال کے آثر تک ہمارے پاس کم از کم ہیں ٹی ایج ڈی ہول گے۔ پیچلے تین سالوں میں ہم نے ڈیڑھ سوافروں کوئیکنیکل مضامین میں ایم ایس ی کروایا ہے' پیچسر (75) مزید افراد زیر تربیت ہیں۔ یہ تیں۔ یہ تمام افراد اسپ اپ مضامین میں تربیت کی شکیل پر فوج کے مختلف منصوبوں تربیت ہیں۔ یہ تمام افراد اسپ اپ مضامیں میں تربیت کی شکیل پر فوج کے مختلف منصوبوں

اقتذار کی مجبوریاں

سای ہوتے ہیں یا خارجہ امور سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی ضرورت کیوں محسوں ہوتی ہے؟

جواب: ..... اپ آپ کومکی معاطات سے آگاہ رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔
الگ تھلگ رہنا غفلت ہوگ ہمیں افتدار کی ہوں نہیں ہے۔ فوج کامش یہ ہے کہ ملک کا
اندروٹی و پیروٹی خطرے سے دفاع کرے۔ یہ اس مشن کی پیکیل کا حصہ ہے کہ ہم ریاست
کے امور میں بداخلت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد صورت حال کو گرٹ نے سے بچانا ہے۔
یہ داخلت اس امرکویقنی بنانے کے لئے ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر نہ ہوں۔

یبال موجود تمام افسرول اور اپنی جانب سے میں آپ سب کا شکر بیدادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ورخواست پر یبال آنے کی زحمت گوارا کی اور آج کی گفت وشنید میں شرکت فرمائی۔ میں نے کھلے دل سے واضح طور پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ بیہ بیجھیں کہ ہمارے ارادے درست ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ وحر کتے ہیں اور انشاء اللہ ہم ملک قوم اور اس نظام کو سیجے راہ پر رکھیں گے۔ آپ کی اور ہماری مز لیس ایک ہیں۔اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔اللہ حافظ

قومی بریس کارد عمل قومی بریس میں اس بریفنگ پر مجر پور ردعمل دیکھنے میں آیا ادارے اور کئی کالم کھے گئے متازقلم کاروں کی طرف سے بریفنگ پر بہت سے مضامین لکھے گئے ۔ان کی تفصیلات آئی ایس پی آر کے جریدے ''ڈینس اینڈ میڈیا ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئیں جوراتم الحروف کی زیرادارت شائع ہوا۔

مختلف اداریوں نے اس بریفنگ کو" تازہ ہوا کا جھونکا" "تروتازہ کرنے والی کشادگی ایقینی" "" موسیع الظر فی" "برطرح کے سوالات کے شافی جوابات" قرار دیا۔ ایک صحافی نے تین" "جس طرح بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے سوالوں کے وضاحت سے جواب دیے گئے اور شلخ سوالوں برکسی منفی رقمل کے بغیر شبت جواب دیے گئے اس سے سیکھا جاسکتا ہے کہ اور شلخ سوالوں برکسی منفی رقمل کے بغیر شبت جواب دیے گئے اس سے سیکھا جاسکتا ہے کہ

صحافیوں کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کس انداز میں ہونا چاہیے۔ ۱۵۵ منٹ کے سیشن میں جزل بیگ نے متعلقہ موضوعات سے یک سرموانح اف نبیں کیا۔ (روز نامہ نیشن کا متمبر ۱۹۸۹ء)

ایم ایج ریاض نے پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ کے میگزین میں یہ موقف اختیار کیا درجزل بیگ نے وہ ہوریت کے بارے میں جو کچھ کہا کچھ لوگوں کو شاید ایسا نہ لگے کہ وہ جمہوریت کا درس دے رہے تھے۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ خاموثی ہے بہتر ہے یا ایسی پہیل ہے جو خفیہ رازوں کے بردوں میں چھپی رہے۔ (۱۹۸۳ متبر ۱۹۸۹ء)

آکبرنقوی نے لکھا''اعلی منصب پر فائز اس سپاہی کویفین ہے کہ ملک کی تذویراتی عمرائی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جب لوگوں کو اس کی ضرورت تھی کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ سلح افواج جمہوریت کی بارے میں پرعزم ہیں' انہوں نے (اس یقین دہانی کے لئے) مناسب ترین الفاظ کو استعال کیا۔ (روزنامہ مسلم' ۲۳ متبر ۱۹۸۹ء)

ڈاکٹر شاہ خان نے بوے فصیح وبلیغ انداز میں لکھا "جزل اسلم بیگ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جھکے میں ان تمام جالوں اورخس و خاشاک کا صفایا کردیا جس نے فوج کے کردار کو چھپار کھا تھا۔ انہوں نے بہت سے ایسے نظریات کو بھی باطل قرار دیا جس پر اب تک لوگ یقین کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے بوئی کشادگی سے جو وردی والوں کے ہاں کم ہی ملتی ہے بہت ی ایسی بیشہ ورانہ اور سیاسی غلطیوں کا اعتراف کیا جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہ خان نے کہا "اس یقین دہائی کے لئے کہان کی کوشش تمرآ ور شابت ہو آئیس ایک قدم اور اٹھانا جا ہے اور سیاست سے قطعی کنارہ کشی اختیار کرنی جا ہے۔ "

نومبر ۱۹۸۹ء میں بیمشق شروع ہوئی۔ لیفٹینٹ جزل حمیدگل چیف کنٹرولر سے جو میرے منظور شدہ منصوبے کے تحت مشقول کے انعقاد کے ذمہ دار سے۔ لیفٹینٹ جزل ذوالفقار اختر ناز بلیولینڈ کے فورس کمانڈر سے کیفٹینٹ جزل رحمدل بھٹی بلیولینڈ کی ایک کور کے کمانڈر سے۔ لیفٹینٹ جزل مالم جان محسود فاکس لینڈ فورسز کے کمانڈر سے۔اس میں

بٹالین کی سطح کی 227 یونٹوں نے حصہ لیا۔ علاوہ ازیں57 بریکیڈ ہیڈکوارٹر' 11 ڈویژن ہیڈکوارٹر' 11 ڈویژن ہیں گئی اور 4 کور ہیڈکوارٹرز قائم کئے گئے تھے۔ ان مشقوں میں تین لاکھ فوجیوں نے شرکت کی۔ ٹیکوں کی تعداد 487 تو چیں تھیں۔ شرکت کی۔ ٹیکوں کی تعداد 754 تو چیں تھیں۔ 188 جنگی جہاز بھی مشقوں میں شریک تھے۔ 23 مما لک کے عسکری وفود نے بطور مبصرین مشقوں کا معائنہ کیا۔

ضرب مومن مشقوں کے اغراض و مقاصد کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا کروار بڑا اہم تھا جے ہمارے ڈائر کیٹر جزل آئی ایس پی آ رمیجر جزل ریاض اللہ نے کمال فن سے اس طرح اجا گرکیا کہ ایسا جنگی ماحول بن گیا کہ پوری پاکستانی قوم کی نظریں ان مشقوں کی جانب مرکوز ہوئیں اورعوام کے ذہنوں میں ہماری فوج کا بہت ہی شبت تاثر جا گزیں ہوا۔ ان مشقوں کے بعد میجر جزل ریاض اللہ نے متعدد سیمینار منعقد کے اور یونیورٹی اورکا کج کے طلباء کوسول اور ملٹری معاملات سے آگاہی فراہم کی۔

تین ہفتوں کی ان مشقوں نے پورے ملک میں جنگ کا ماحول بیدا کر دیا جس میں پاک فضائید کی بجر پورشمولیت سے تمام کاروائیاں حقیقت سے زیادہ قریب نظر آئیں۔ ہرافسر اور جوان نے دل و جان سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں ایسی بہترین کارکردگی دکھائی کہ امریکہ کی ٹاسٹیم (TAAS Team) کواپنی سفارشات میں فوج کی کارکردگی کا اعتراف کرتا پڑا۔ ہم سب پراللہ تعالی کا بڑا کرم تھا کہ تین ہفتوں کی اتنی بڑی مشقوں میں کوئی ایک بھی حادثہ چش نہیں آیا۔ ماشاء اللہ۔

جزل اسلم بیگ نے مثق کے دوران سرگودھا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ''جمیں بیدانفرادی حیثیت بھی حاصل ہوئی کہ کسی اور ملک میں اتنی بروی مشقین' استے واضح اہداف کے ساتھ'اتے کھلے انداز میں اب تک منعقد نہیں ہوئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں روس اور چین کی مشتر کہ مشقیں Vostok 2018 کے نام سے شروع ہور ہی ہیں جو دنیا کی سب سے بروی War Games ہیں۔اس میں

تین لا کھ سپائ چیتیں ہزار جنگی گاڑیاں ایک ہزار جنگی ہوائی جہاز ای جنگی بحری جہاز اور سپنکروں ایٹی بروار میزائل حصد لے رہے ہیں۔ وراصل یہ وار یم اور اس سے بہلے Zapad 2017 اور 2014 Vostok 2014 کا انعقاد صدر ہوٹن کے Logic of Conflict کا مظہر ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ان مشتوں کا بنیادی مقصد روس کی سلامتی کوئیٹی بنانا ہے۔ ان کا تول ہے کہ عالمی سیاست بیں امن کو کئی استخام نہیں رہا ہے اور امن کو ایک غلطی کا نام وے دیا گیا ہے جس کا دوام انتہائی مشکل ہے۔ لہذا صرف جنگ کے لئے تیار رہنے ہے ہی امن کا قیام ممکن ہے۔ صدر پوٹن کی جنگی منطق کے بعنی مہی جیں اور اسی طرح آیک سپر پاور کی حیثیت ہے عالمی افق پر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے جس کا بنیادی مقصد پورپ کو دہشت گردی اور بربریت سے محفوظ رکھنے کے لیے چوتی مرتبہ تحفظ مہیا کرنا ہے۔ پوٹن کا دعوی ہے کہ:

الورب كومم في بهلى مرتبه منكولول س

🖈 دوسری مرتبہ نیولین سے

الله تيسري مرتبه مثلر سے نجات دلائی ہے

ہ اوراب داعش سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔'' ان مشقوں کے دوران صحافیوں کو دلچسپ واقعات پیش آ ہے:

ہلا ہفت روزہ '' زندگی'' کے مختار حسن جیب میں سفر کرتے ہوئے بری طرح تھک گئے۔ وہ چائے کے جات رسیا تھے اور کئی گھنٹوں سے انہیں چائے کی طلب ہورہی تھی۔ ان سے اس کتاب کے مرتب میجر اشفاق حسین کی ایک پل کے کنارے ملاقات ہوئی۔ کھل اٹھے اور شکایت کرنے گئے کہ بل کے پرلے کنارے پر چائے کا ایک کھو کھا ہے لیکن بل پرموجود ایک فوجی سنتری انہیں بل کے بار جانے نہیں ویتا' کہتا ہے کہ اس بل کو برباد قرار دے دیا گیا ہے۔ میں نے آئییں کہا کہ وہ سنتری کے منہ کیوں لگ رہے تھے کی ہے ہی اوے کہنا تھا'

ووآب ولي يار رواديا-



چیز مین جوائث چیفس آف سٹاف کمیٹی، ایڈ مرل افتار اتد مروہی، پاک فضائیہ اور پاک بخریہ کے سربراہوں کے ساتحہ ایک بریفنگ میں



پاکتان کے سابق جزل ضرب مومن مثقوں پرایک بر مافک کے دوران (باکس سے داکیں) جزل سوار خان، جزل خالد مجمود عارف، جزل محمد اقبال خان، جزل محمد شریف

"ایک سردارصاحب طی تو میں نے ان سے بات کی تو بولے کہ جھے تو گذشتہ کل سے شہید قرار ندوی میں کل سے شہید قرار ندوی میں کسی سرگری میں حصر نہیں لے سکتا۔

ہے ایک فرقی ایک ٹرک کو لے کر جا رہا تھا' وہ ریت میں پھن گیا۔ اس نے دائیں بائیں کے دیباتیوں سے مدد کی درخواست کی۔ پچھ افراد جمع ہو گئے لیکن جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ٹرک کے اندر اچھے خاصے مشتنڈ نے فوجی بیٹھے ہیں۔ دیباتیوں نے پوچھا کہ ان فوجیوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اتر کر دھکا لگائیں۔''یسب شہید ہو گئے ہیں اور میں انہیں فلاں ہیتال کے مردہ خانے کی طرف لے جا رہا ہوں۔' ڈرائیور نے جواب دیا۔ ٹرک میں سوار فوجی داخت نکال دے جے اور دیباتی تجب سے انہیں تک دے جھے۔

اکن و فعد منظر ل میڈیا ٹیم کے پی صحافی اپ آفیسر انچاری کے ساتھ رنگ پور کینال کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آفیسر انچاری کو کہیں سے بھٹک پڑی تھی کہ بلیو لینڈ فورس فلال جگہ سے نہم کوعبور کرے گی۔ افسر صحافیوں کو یہ منظر دکھانے اس سمت چل پڑے۔ بلیو لینڈ فورس کا تو کوئی سراغ نہ ملا البتہ ایک جگہ پی کھوفہ جیوں نے ٹرک ردک لیا۔ ایک فوجی شین گن لئے ٹرک میں سوار ہوا اور پو چھا:

" کون ہو؟"

''بلیولینڈ کے فرجی''جواب ملا اس نے ایک نعرولگایا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بلیولینڈ کے بہت سے فوجی ہیں۔ آؤ انہیں گرفتار کرو۔ افسر سمیت تمام صحافیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بڑی دیر کے بعد ان کے افسر سے ملاقات ہوئی اور انہیں پوری صورت حال بتائی گئ تو جان خلاصی ہوئی۔



جزل اسلم بیک جونیز کمیشندافسروں سے ملاقات کرتے ہوئے



وزیراعظم بنظیر بعنوفو کس لینڈ کے ایک برگیڈ کے جوالی حلے کا مشاہدہ کرتے ہوئے



صى فى يىز رريخ فائتذر بريديفنگ غير بوك



ضرب مومن میں شام یو نیفارم میں ملبوں سفرل میڈیا تیم کے سحانی فیر مکی فوجی مبصرین سے انٹرولؤ کرتے ہوئے

افتداری جور باب مفتم

## سیاسی رہنماؤں کے ساتھ معاملات

بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں جھے محتر مد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ما 'یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ میرامحتر مد کے ساتھ بھی وزیاعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح احترام و عزت کا رشتہ تھا' جنہوں نے تدبر و ذہانت سے ایک تھوڑے ہے عرصے میں 1971 ، کی عکست کے بعد پاکستان کی عزت کو بحال کیا اور او آئی کی (OIC) جیسی تنظیم کوئی جہت دی۔ شاہ فیصل کے ساتھ ل کرمسلمانوں کی مرکزی قیادت کے قیام کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ صفات تنظیم جو امریکہ کو پہند نہ تھیں اور ان دونوں شخصیات کو کیے بعد دیگر مے منظر سے بہا دیا گیا۔ میں نے جزل ضیاء کو سپریم کورٹ کے فیصلے پرعمل کرنے ہے منع کیا تھا لیکن ان کی ترجیحات کچھا اور تھیں۔ انہوں نے بھٹو کو بھائی دے دی۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے جب ترجیحات کچھا اور تھیں۔ انہوں نے بھٹو کو بھائی دے دی۔ ان میں بنیپاز پارٹی نے اکثریت حاصل کی فیاد کیا تو ہم پرلین طعن ہوئی رہی کہ ملک جہادیوں سے جرا ہوا ہے 'بڑا اور محتر مہ بنظیر بھٹو کو گھر پر دعوت دی اور مستقبل کی وزیراعظم کی حیثیت سے ان کو اہم مکنی معاملات نے متعلق ضروری با تیں بتا کیں اور مستقبل کی وزیراعظم کی حیثیت سے ان کو اہم مکنی معاملات نے متعلق ضروری با تیں بتا کیں اور صرف تین باتوں کی درخواست ک

﴿ فُوحَ ہے کوئی شکایت ہوتو مجھے بتاہے گا میں دیکھاوں گا ہیمری ذمدداری ہے۔

ﷺ جزل ضیاء کے لئے آپ کا دل تخت ہےان کے اہل خانہ کے بے نری کی گنجائش رکھیے گا۔

ہجب صدر بنانے کا وقت آئے تو غلام الحق خان کا نام بھی سامنے رکھنے گا' وہ
 1975ء ہے لے کراب تک ایٹی پروگرام سے خسلک رہے ہیں۔



و تن نے ہمریای رہنما ملع افواق کی اس قیادت کے ساتھ اید بریفند میں



المد مند ئے ورد ورد کے ساتھ پاک فوٹ کی سب سے بری مشق کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر بھکر میں ایک دربار سے خطاب کرتے ہوئے جزل اسلم بیگ نے کہا،" پاکتان کی تاریخ میں فوجیوں کا آتا برا ، باوقار اجتاع اس سے پہلے بھی قبیس دیکھا گیا۔"

میں اس سازش کا ذکر کیا اور تختی ہے کہا کہ فوت کی طرف ہے جوکوئی بھی اس سازش میں شریک ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں وگر نہ ان کے خلاف انضباطی کاروائی کی جاستی ہے۔ اس کانفرنس میں وہ صاحب بھی شریک ہے جو چیف بنے کا خواب دیکھ رہے ہے۔ خلاہر ہے انہوں نے محتر مہ کو بتایا۔ محتر مہ تک مید خبر پنجی تو انہوں نے میرے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ وہ مجھے چیئر مین جوائف چیف آف ساف کمیٹی بناکر کسی اور کو چیف آف آ رمی طاف بنانا چاہتی تھی لیکن ساتھوں سے مشورے کے بعد انہوں نے یہ اراوہ ترک کر دیا۔ بیان کی بڑائی تھی۔

جب 1988ء کے الیکٹن کا ہنگامہ زوروں پر تھا تو مجھے خبر ملی کہ عدالت جو نیم بو کومت کو بحال کرنے جا رہی ہے اور ہمارا الیکٹن کرانے کا وعدہ بورانہ ہوگا تو میں نے عدالت تک اپنی تشویش پہنچانے کی کوشش کی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا' الیکٹن کمل ہوئے اور پاکستان پہنچز پارٹی ایکٹن جماعت بن کے انجری۔ اس واقعے کے جارسال بعد میرے خلاف مقدمہ وائر ہوا کہ میں تو بین عدالت کا مرتکب ہوا ہوں ۔خصوصا میڈیا نے اس مواطع کو بہت انجمالا لیکن عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا جا ہوں گا۔

1988ء میں پاکتان بیپز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد مجھے بیفام ملاکہ ایم کیوایم کے قائد میرے گھر ملاکہ ایم کیوایم کے قائد میرے گھر سے ملاقات کرنا جاہتے ہیں۔ شام کو وہ میرے گھر آئے اور رسی بات چیت کے بعد ہم ڈائنگ ٹیمل پر بیٹھ گئے۔ اساء میری بیٹم بھی کھانے میں شامل ہوگئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین صاحب بولے:

" بیگم صاحبہ کونی وشیں آپ نے بنائی ہیں؟ میں توجہاں جاتا ہوں بیگات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی وشیں تیار کرتی ہیں۔"

تراخ سے جواب آیا:

"میں تو جزل صاحب کے لئے کوئی ڈش نبیں بناتی ' تو آپ کو یہ کیے گمان موا کہ آپ کے لئے میں بناؤں گی۔"

محترمہ نے ان تینوں باتوں کا احترام کیا۔

محترمہ کو اقتدار سنجالے ابھی چند ہفتے ہوئے تنے کہ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری میکرٹری میجر جنزل امتیاز کو میرے پاس میہ پیغام دے کر بھیجا کہ موجودہ سینئر آفیسرز میں جنزل ضیاء کے قریبی اور با اعتاد آفیسرز کون ہیں تا کہ انہیں مناسب جگہوں پر ایڈ جسٹ کر لیا جائے۔ میں حیران رہ گیا کہ جنزل امتیازیہ پیغام لے کرآئے ہیں۔ میں نے کہا:

"جزل صاحب آپ کوتومعلوم ہے کہ فوج میں سیاسی جماعتوں والاطریقہ نہیں ہوتا کہ برمرافتدار جماعت اپنی پسند کے لوگوں کو لاتی ہے اور پچیلی جماعت کے لوگوں کوادھرادھر لگا دیا جاتا ہے۔فوج میں ایسانہیں ہوتا۔"

ہمارا ہرآ فیسر خواہ سینٹر ہویا جونیئر ہووہ اپنی اہلیت اور عہدے کی مناسبت سے متعین کیا جاتا ہے۔ اس کی وفاداری کی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اس کی بجیان اپنے کام سے ہوتی ہے۔ آپ و کچھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ وہی آ فیسرز ہیں جو جزل ضیاء کے ساتھ سنتھ۔ میں نے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کیا ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے پیشہ وروں سنجالنے کی ایک مضبوط ٹیم ہروقت موجود ہوتی ہے جو ہر ذمہ داری سنجالنے کی اہل ہوتی ہے مثلا ہیں ٹیم تھی جس نے آ رمی ماؤرنا کزیشن پروگرام ترتیب دیا' اسے مملی جامہ بہنایا اور ضرب مومن جیسی مشقیں منعقد کر کے 1971ء کی ندامت کا داغ وجویا اور ویٹمن کے بہنایا اور ضرب مومن جیسی مشقیں منعقد کر کے 1971ء کی ندامت کا داغ وجویا اور ویٹمن کے داوں پر بیبت طاری کی۔ اگر محتر مہون م چاہے تو میں ایک نام دے سکتا ہوں جو جزل ضیا کے بہت ہی قر بی اور بااعتاد سمجھے جاتے ستھے۔ وہ جزل اسلم بیگ ہے۔'

میرا بیہ جواب سننے کے بعد شاید تھڑ مدنے بجھے تبدیل کرنے کا سوچا جیسا کہ مجھے معلوم بوا کہ جمارے ایک کور کمانڈر اس کوشش میں تنے کہ وہ میری جگہ لے لیں اور مجھے جوائنگ چیف آف ساف کمیٹی کا چیئر مین بنا دیا جائے۔ ادھر محتر مدکے معتدین اشخاص میں بھی بچھے ایسے لوگ موجود تنجے جو مجھے سے بلاوجہ کی مخاصت رکھتے تنجے۔ وہ بھی اس سازش میں شریک ہو ایسے لوگ موجود تنجے جو مجھے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی کچھوی کی رہی ہے تو میں نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس

۔ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا۔ پائی پیا اور جانے کی اجازت جا ہی۔اس کے بعد پھر بھی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔

ہمارے ایٹی پروگرام سے متعلق محترمہ نے بڑی سنجیدہ پالیسی وضع کی ۔ یہ تھمراؤاور احتیاط کی پالیسی تھی ، جو Minimum Credible Deterrence کے نظریے پر بنائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے بنیادی مقاصد یہ تھے:

ا بہاری ایٹی مزاحتی صلاحیت کا ہدف صرف بھادت ہے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف ہماری ایٹی صلاحیت کا استعال ہمارا مقصد نہیں ہے۔

ایٹی ہتھیاروں کا ذخیرہ کرناایک بے فائدہ مثل ہے۔

🖈 ہاری محدود صلاحیت کافی ہے۔

پہلے حملہ کرنے کا نظریہ ہماری ایٹی پالیسی کا ہم عضر ہے کیونکہ دشمن کی جانب سے کئے جانے دالے حملے کو روکنا مقصود ہے اور چربھی اگر دشمن باز ند آئے تو جوابی کاروائی لازم ہوجاتی ہے۔

افادیت ہوتی۔ دوائی جنگی ہتھیاروں کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ دونوں کی اپنی اپنی اللہ افادیت ہے ایک جنگ لڑنے کے لئے اور دوسرا جنگ سے بیخے کے لئے۔ایٹمی ہتھیار جنگ کے لئے بہترین ہوتے۔ ایٹمی ڈیٹرنس قائم رکھنے کے لئے بہترین Equalizer

جیوٹے اور بڑے ہتھیار جمع کرنامجمی ہماری پالیسی نہیں رہی ہے بلکہ ایٹمی صلاحیت کوعوام کی بھلائی کی خاطر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہماری پالیسی کا طرہ انتیاز ہے۔

ایف سولہ (F-16) طیاروں ہے ایٹی جھیاراستعال کرنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے اور Credible Nuclear Determence قائم ہو چکا ہے۔'' میں اکثر سیاچین جایا کرتا تھا اور خصوصا سردیوں کے موسم میں سب سے او نچی پوسٹ

جو 22000 ف کی بلندی پر ہے وہاں پہنچ کے میں بیلی کا پڑو والی بھیج دیتا تھا اور دیر تک جوانوں کے ساتھ رہتا۔ ہر طرف بھیلی ہوئی وادیوں اور بہاڑوں کی چوٹیوں پر سفیدی کا منظر ول و دماغ پر بچھے بجیب ہی اثر کرتا اور ایبا محسوس ہوتا کہ بھیے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ کیفیت میں نے ایک دن محتر مدسے بیان کی تو انہوں نے بھی سیاچین جانے کی خواہش فلاہر کی لیکن میں نے انہیں 22000 فٹ بلند پوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اجازت کی کہ 17000 فٹ بلند یوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اجازت کی کہ 17000 فٹ بلند سیالہ پاس انہیں لے جاؤں گا۔مقررہ دن ہم سکردہ بہنچ آ فیسرزمیس کی انہوں نے برفانی لباس بہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے انہیں چیش کیا تھا۔ میں انہوں نے برفانی لباس بہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے انہیں چیش کیا تھا۔

سکردو ہے جیل کا پٹر ہے سیالہ پاس کے لیے روانہ ہوئے۔ایک Oxigen Can ان کو بھی دیا کہ سانس لینے میں دفت ہوتو استعال کریں۔ سیالہ پاس بہتی جہاں دودو فٹ گہری برف بڑی تھی۔ گھٹوں تک پیر ھٹس جاتے تھے۔ جوانوں نے استقبال کیا۔ہم نے چابا کہ محتر مدایک برفانی خیصے کے اندر چلیس تا کہ برفانی ہواؤں سے محفوظ رہ سیس لیکن انہوں نے بہراسٹول پر بیٹھنا پیند کیا تاکہ پورے منظر کا نظارہ کر سیس۔ جوانوں نے تان چیس اور چنے کی دال چیش کی جوانہیں بہت پیند آئیں۔خصوصی تیار کردہ چائے کا اپنا بی مزہ تھا۔ جوانوں سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی رہیں۔ میس منٹ قیام کے بعدوالیس سکردوروانہ ہوئے۔ سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتی رہیں۔ میس منٹ تیام کے بعدوالیس سکردوروانہ ہوئے۔ بیپلی وزیراعظم ہیں جواتی بلندی تک سیس اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ ایک ہماراکوئی بھی وزیراعظم ہیں جواتی بلندی تک سیس اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ عالیا ابھی تک ہماراکوئی بھی وزیراعظم ہیں جواتی بلندی پرگیاری میں کیس سے آگوئیس گیا۔

محتر مداین والدی طرح ذین تھیں معاملات کوجلدی بجھی تھیں اور فیصلہ کرنے میں ویر نہ کرتیں۔مضبوط اور دلیرانہ فیصلہ کرتیں اور اگر کوئی ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا اور دلیرانہ وہ مان جاتیں۔ضرب مومن مشقوں کے درمیان ہم نے انہیں آری کمانڈ ہیڈکوارٹر اور دوسری فارمیشنوں کا دورہ کرایا۔وہ اس دورے سے بہت خوش ہوئی اور ان کی باتوں سے اندازہ ہواکہ فوج کی تیاری اور تجدیدی عمل سے بہت مطمئن تھیں اور خواہش ان کی باتوں سے اندازہ ہواکہ فوج کی تیاری اور تجدیدی عمل سے بہت مطمئن تھیں اور خواہش

ظاہر کی کہ کچھ دنوں بعد ایک تفصیلی میٹنگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ جنگی منصوبے War) کا ہر کی کہ کچھ دنوں بعد ایک تفصیلی میٹنگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ جنگی منصوبے Directive) کین مصروفیات کے سبب یہ میٹنگ نہ ہوگی۔

1990ء کے آغاز ہی میں صدر غلام آخی خان اور محترمہ کے درمیان کچھ اختلافات سنے میں آئے جس کا انکشاف اس Non-paper ہوا جو صدر نے مجھے دیا'جس میں وزیراعظم پر متعدد الزامات لگائے گئے مین جن کا تعلق پالیسی معاملات سے تھا۔ میں نے اس معاملے کوکور کما تڈر کا نفرنس میں رکھا اور متفقہ فیصلہ صدر تک پہنچا دیا۔ فیصلہ بینتھا کہ: ''صدر کو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے' موقع دیں کہ وزیراعظم خود در تنگی کر لیس۔ جہاں ضرورت ہوائیس مشورہ دیں اور ان کے فرائض کی ادائیگی میں معاونت فرمائیس۔''

لیکن ان دونوں شخصیات کے درمیان مشاورت نہ ہوئی اور اختلافات بردھتے رہے اور صدر نے آئین کی ش (2(b) -58 کے تحت اپنے اختیارات استعال کرتے ہوئے محترمہ کی صدر نے آئین کی ش (90 دنوں میں نے انتخابات کرانے کا اعلان کردیا۔ (4) -58 کا استعال جزل ضیاء بھی کر چکے تھے اور حسب معمول صدر غلام آئی خال نے بھی 1975ء کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے تحت آئی ایس آئی (ISI) کو انیکشن میں لاجٹک سپورٹ (Logistic Support) مہیا کرنے کی ذمہ داریاں دیں۔ ایوان صدر اور آئی ایس آئی میں قائم انیکشن سل فعال ہوئے اور صدارتی ادکابات پر عمل درآ مدشروع ہوا۔

انتخابات ہوئے 'پاکتان مسلم لیگ (ن) نے اکثریت حاصل کی اورنواز شریف وزیراعظم متخب ہو گئے۔ صدر نے بے نظیر بھٹو حکومت کو بٹایا تھا 'تو ان کی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں کیوں آنے دیتے۔ یہ ساتی See-Saw کا کھیل ہے جو (b) 58-2کے تحت 1975ء کے نوٹیکٹن کی مدد سے کھیلا جاتار ہاہے۔

سوال: الله جانب آپ بے نظیر کی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ نے ان پر تنقید کی ہے کہ وہ آپ سے انقام لینے پراتر آئی تھیں۔ کیوں؟

جواب: .... ين في وزيراعظم محترمه بنظير بحثو صاديه كي ساته دوسال سات ماه آرمی چیف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں بوری کیں۔ گیارہ سال کی آ مریت کے بعد جہوری دور کا آغاز ہوا تھا۔ روی افغانستان سے بسیا ہو کیکے تھے۔ایران عراق کے خلاف جنگ میں کامیانی حاصل کر چکا تھا۔ یا کتان پوری دنیا کے جہادیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ر آ شوب دور تھا' جب محترمہ بے نظیر بھٹونے اقتد ارسنجالا۔ ملک کی سیاسی فضا بڑی ناہموار نفی حزب اختلاف جو گیار ہ سال تک جزل ضیاء کے ساتھ اقتدار میں شامل رہی تھی اس کا رویہ جمہوری نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں کم تجربه رکھتے ہوئے بھی بنظیر بھٹو صاحبہ نے مضبوط فصلے کے جس سے ان کی فراست ہمت اور معالم فہی ظاہر ہوتی ہے جس کا اعتراف نہ کرنا کم ظرفی ہوگا۔ان کے چند فیصلول کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ان کے مزید اہم فیصلے ورج زیل ہیں: ﷺ 1989ء میں میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے والدمحرم کے وتوں ے مارے قبائلی اور عوامی بیشنل پارٹی کے لوگ افغانستان میں جلاوطنی کی زندگی گزاررہے ہیں' انہیں عام معافی دے دیں اور واپس بالیس\_انہوں تے ان سب كو بلا ليا-كيا آج مارے وزيراعظم ميں يه حوصله بے كه وہ جارے ہزاروں ناراض قبا نکیوں کو جو افغانستان میں جلاوطن ہیں انہیں واپس بلانے کا

1990ء کے اوائل میں امریکہ بھارت اور اسرائیل نے ہماری ایٹی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا' جب اس بات کا یقین ہوگیا کہ کسی بھی وقت میے تعلمہ ہوسکتا ہے تو محترمہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا۔انہوں نے وزیر خارجہ صاحبزادہ لیقوب علی خان کو دبلی روانہ کیا' اس پیغام کے ساتھ کہ:

🖈 بازآ جاؤورنة تمهاري تنصيبات كوتباه كركے ركھ دیں گے۔

الماسكان كى برى فوج اور بحربيكوريدُ الرث كرويا كيا ـ

فيصله كرسكيس\_

اڑی ہور کے ماڑی پور کے ماڑی پور کے ماڑی ہوری کو ایشی ہتھیاروں سے مسلم کر کے ماڑی پور

امریکہ اور بور پی اتحادیوں نے مسلمان آبادی پرمشمل کوسود (Kosovo) کے نام سے الگ ملک بنانے کی اجازت دی۔

میرا خیال ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔اللہ تعالی محترمہ کواچی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ محترمہ کی اپنی زبانی صحیح صورت حال میتھی:

دو میں صرف لوگوں کے آئین ، جہوری اور انسانی حقوق دیئے جانے کے حق میں اور بلند کررہی ہوں۔ میرے خاندان اور میری پارٹی نے میرے کم من بچول نے میری بیار والدہ نے میرے شو ہر اور سرال والوں نے تاریک سالول ، ونوں اور مہینوں میں جو مصائب برداشت کے جیں وہ سب ایک ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے قیام کے لئے تھے۔ ایسا پاکستان جہاں سیاسی مقاصد کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے ، جہاں ایک ایسا کیٹر الخیال محاشرہ وجود میں لایا جا سکے جو اخوت ، ہم آ ہگی ، قوت برداشت اور ہمدردی کے اصولوں برمنی ہو۔ "

جھے ہے انہوں نے انقام لیا اس لئے کہ انہوں نے جھے اپنے والد کے تل میں شریک جرم سمجھا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں واحد جنزل تھا جس نے بیٹو کی چانسی کے نفیلے سے اختلاف کیا تھا۔ وہ بچھی کھانڈ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ بچھی تھیں کہ 1990ء میں ان کی حکومت کو گرانے میں صدر غلام اسحاق خان پر میری طرف سے دباؤ تھا جبکہ حقیقت وہی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

محترمہ کی نارافسگی کا ایک سب اور بھی تھا کہ ملک کے اندر ایک الی ال بی تھی جومیری شخصیت کو متنازع بناتا چاہتی تھی۔ اس لئے کہ بحیثیت آری جیف اس وقت کے چند اہم معاملات اور واقعات پر میرا موقف ان کے مفاوات کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ اس کی پاداش میں مجھے ایساالجھایا گیا کہ آج تک مجھے سکون نہیں مل سکا ہے۔ مورت کا انتقام ضرب باداش میں مجھے ایساالجھایا گیا کہ آج تک مجھے سکون نہیں مل سکا ہے۔ مورت کا انتقام ضرب الشل ہے۔ بنظیر بھٹو نے اگر انتقام لیا تو وہ تقاضائے فطرت تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی دکھ

بہنچا دو اورا گلے تھم کا انتظار کرو۔ جب امریکی سیٹیا سیف سے بینقل وحرکت نظر آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے فوراامریکی سفارتکار رابرٹ کیٹس (Robert Gates) پاکستان بہنچ صدر سے ملے جنہوں نے بغیر کسی ججبک کے انہیں حکومت کے اراوے سے آگاہ کیا۔طوفان تھم گیا اور سازش ناکام ہوئی۔

ی جے نیوکلیئر ریسٹرینٹ پالیسی (Nuclear Restraint Policy) کہا جے نیوکلیئر ریسٹرینٹ پالیسی (Nuclear Restraint Policy) کہا جاتا ہے۔ (اس کی تفصیل میں پہلے صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ بلاشبہ یہ انتہائی دانشمندانہ پالیسی تحی جس پر آج کے عمل ہور ہا ہے۔

ہے۔ 1990ء میں بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بہت بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ بھاری ہتھیار استعال کر کے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں نے وزیراعظم صاحبہ سے سرجیکل اسٹرائیک کی اجازت ما گئی (جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں)۔ انہوں نے اجازت وی اور ہمارے 12 ڈویڈن کے جزل آفیسر کمانڈنگ میجر جزل محمد صفور ستارہ جراء ت نے ایک ون میں وشمن کے فتنے کو ٹھکانے لگا دیا۔

ی و بوسنیا میں خانہ جنگی ہورہی تھی اور سرب (Serb) مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو مسلمانوں کے رومنگ ایسیڈر Roaming ) کر رہے تھے تو مسلمانوں کے رومنگ ایسیڈر Ambassador) (Green Arrow) اور میرے ہمنام ' مرزا اسلم بیک مدد ما تگنے پاکستان اے وزیراعظم صاحبہ کی اجازت سے انہیں گرین ایرو (Green Arrow) دیے نامی چند انٹی نینک میزائل اور اس کے فائر کرنے کے لئے پوڈ (Pod) دیے گئے ۔ حسب معمول سربوں نے مسلمانوں کی ایک آبادی کا گھیراؤ کر کے آٹھ میکوں سے فائر شروع کیا لیکن پانچ منٹ کے اندر ہی ان کے چھے ٹینک تباہ کر دیے ویے گئے ۔وہ بھاگ گئے اور ویں سے جنگ کا رخ بدل گیا' جنگ گھم گئی اور



جزل اسلم بیک، لیفٹینٹ جزل جمیدگل کے ساتھ افغان رہنماؤں کے ساتھ ندا کرات کرتے ہوئے سوال: ...... آپ نے نواز شریف کے دور حکومت میں بھی تقریبا ایک سال خدمات انجام دیں۔ان کے بارے میں بھی کچھ بتا کیں؟

جواب: ..... برقتمتی سے یہ پہلی خابیج جنگ کا دور تھا کہ جس سے متعلق حکومت کی پالیسی سے میں نے اختلاف کیا۔ نواز شریف ٹاراض ہو گئے اور میرک ریٹائر منٹ تک ٹاراض رہے۔ اس طرح امریکہ بھی ناراض ہوا اور سعودی عرب بھی۔

وزیراعظم نوازشریف کے دور حکومت میں خلیج کی پہلی جنگ اور افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات اہم معاملات تھے۔ ایران عراق جنگ میں ایران کو برتری حاصل ربی لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی امیدول کے برظاف اس جنگ میں ''ایران اور عراق ایک دوسرے کو تباہ نہ کر سکے'' جیسا کہ ہنری کسنجر نے خواب دیکھا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف ہرقتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا فی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان خلاف ہرقتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا فی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان

نیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی نے میرے ساتھ انساف کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا سازشی مقدمہ جو 25 سالوں سے میرے خلاف چل رہا ہے اس کے متعلق آئ تہ ہماری بڑی عدالت کو ہمارے بی ادارے الیف آئی اے نے بڑے واضح الفاظ میں سے کہہ ویا ہے کہ 'اس مقدمے کو بند کر دیجے' ہمیں ان کے خلاف کوئی شہادتیں نہیں ملیں۔' حق غالب ہے باطل شرماد ہے۔ اسمد ند۔

حکومت کی طرف ہے ہمیں افغان مجاہدین سے روابط اور ی حکمت عملی مرتب کرنے کی ذمہ داری ملی۔ جب ہم ضرب مومن کی تیار یوں میں مصروف ہے تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹونے ہمیں ایک اہم ذمہ داری سو پی کہ ہم افغان مجاہدین سے تفصیلی ندا کرات کریں اور حکومت کو لاکھ عمل پیش کریں کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہوئی جائیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے وزارت خارجہ کے افغان سیل آئی ایس آئی ایس آئی اور متعلقہ محکموں کو خصوص بدایات جاری کی گئیں کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں۔

جم نے لائح عمل تیار کیا مجاہدین لیڈروں کو میٹنگ کے لئے دعوت دی۔ پروفیسر مجددی ، پروفیسر ربانی استاد سیاف انجینئر گلبدین حکمت یار مولوی یونس خالص اور بی محمدی سے تفصیل بات چیت ہوئی احمد شاہ مسعود کو دعوت دی اور وہ بھی تشریف لائے۔ ڈیڑھ ماہ تک کئی اجلاس ہوئے۔ یہ وہ دفت تھا کہ جب ہم ضرب موس مشقوں میں مصروف تھے۔ متعدد بار مجھے فیلڈ سے راولپنڈی آ کر ان ملاقاتوں میں شریک ہونا پڑا۔اللہ کا کرم کہ ہم دو بڑی ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانے میں کامیاب ہوئے۔ جو ذمہ داری افغانستان کے حوالے سے وزیراعظم نے دی تھی وہ ہم نے پوری کی اور تمام سفارشات مکمل کر کے آئیس چیش کر دیں اور یقینا وہ ان پر ملل کرتیں گئیں وہ ہم نے پوری کی اور تمام سفارشات مکمل کر کے آئیس چیش کر دیں اور یقینا وہ ان پر مشل کر تیں دون جاتی رہی۔

منے گیاجوز ریز مین ایک وسیع کا پلیکس تھا جے ہارے انجینئر زنے بنایا تھا۔ان سے بدی منید بات چیت ہوئی ۔انہوں نے کچھافردہ الفاظ میں کہا:

" محمد لكتا ب كه مينا كون في جارك الماف كو بدل ديا ب Have)

shifted the goal post)

م نے وضاحت جابی توانہوں نے جواب دیا:

"آپ جلد ہی و کمچے لیں گے۔"

ان کا مطلب تھا صدام کی فوج کی تباہی ہوگی ،جب وہ کویت فتح کر کے واپس آ رہی ہوگ ۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسکی جزل Showartzkof کو بھی آ خری دفت تک خبر نہتی ۔ وہاں سے ہم مدینہ منورہ گئے زیارت کی کمہ گئے عمرہ ادا کیا اور واپس آ گئے۔اس جنگ کے بعد وزیراعظم مجھ سے ناراض ہی رہے۔ان کے رفقاء مجھ پر الزام لگاتے رہے کہ جو بھاری امداد ہمیں امریکہ سے ال سکتی تھی میری وجہ سے وہ اس سے محروم ہو گئے۔اور اس کے بعد سے امریکہ اور سعودی عرب دونول نے بچھ سے قطع تعلق کرلیا ہے۔

نوازشریف کے بہی خواہوں نے بیتا تر پیدا کر دیا تھا کہ میں کی بھی وقت مارشل لاء لگا میں استا ہوں۔ اس کی وجہ سے حکومت پر ہر وقت خوف طاری رہتا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے سامنے 1973ء میں تیار کی جانے والی جزل شریف کی رپورٹ کی سفارشات پیش کیں کہ'' تینوں افواج کو ایک کمانڈ کے نیچ کر دیا جائے تو سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں گے اور بری فوج کا سر براہ شب خون نہ مار سکے گا۔'' انہوں نے اس تجویز پرغور نہ کیا۔ وہ یہ سجھے کہ شاید میں خود چیف آف ڈیفنس شاف (Chief of Defence Staft) بنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عہدہ نہ بنا کے اپنے او پرظلم کیا' ای طرح نوازشریف بنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عہدہ نہ بنا کے اپنے او پرظلم کیا' ای طرح نوازشریف نے بی یہ عہدہ نہ بنا کے اپنا و بیا کی طالت میں میری ریا گائر میں۔ انہی حالات میں میری ریٹائر منٹ کا وقت آگیا اور 1 اگست 1991ء کو میں دیٹائر ہوگیا۔

سوال: ..... جزل صاحب آب ريائزتو مو كے ليكن ملك كى مجدمقدر تو توں كو ناراض

مشکلات کا مقابلہ کیا تو فیصلہ ہوا کہ کی طرح صدام کوایک بے مقصد جنگ میں الجھائے اس کی عسکری توت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صدام کوسبق پڑھایا گیا کہ کویت عراقی سرزمین کا حصہ ہے' اسے فتح کر لیمنا مشکل نہیں ہوگا' امریکہ بھی مدد دے گا۔ سعودی عرب اس حکمت عملی کے خلاف تھا۔

اختلافات بردھتے گئے تو امریکہ نے مداخلت کا فیصلہ کیا ادر اپنی فوج سعودی عرب میں اتار دی تا کہ صدام 'سعودی عرب کو نقصان نہ بہنچا سکے جبکہ اس فیصلے کے بیچھے مقاصد پھواور سے سعودی عرب برعراق کے جملے کا ڈھونگ رچایا گیا اور پاکتان کوسعودی عرب کی حکومت کے شخفظ کے لئے سعودی عرب میں موجود تقریبا 15000 پاکتانی فوج کوسعودی کمانڈ میں دیے تحفظ کے لئے سعودی عرب میں موجود تقریبا 15000 پاکتانی فوج کوسعودی کمانڈ میں دیے کی تجویز دی اور اس کے عوض پاکتان کو بھاری مالی امداد کا وعدہ کیا۔ ہماری حکومت اس کے لئے تیار نظر آئی جے میں غلط اور ملکی مفاد کے خلاف سمجھتا تھا۔ میں نے وزیراعظم کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا لیکن وہ مجھ سے متفق نہ ہوئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خاموش رہنا فلط ہوگا۔ میں نے ایسے خدشات میڈیا کو بتا ہے کہ:

"ہماری فوج کرائے کی فوج نہیں ہے۔ خطرہ سعودی عرب کونہیں بلکہ صدام کو ہے۔ خطرہ سعودی عرب کونہیں بلکہ صدام کو سے میدانوں ہے۔ کویت کو نتخ کرنے کا جمانسہ دے کرامریکہ صدام کی فوج کو کھلے میدانوں میں لاکر تباہ کرنا جا بتا ہے۔''

اس بات پرنواز شریف مجھ سے ناراض ہوگئے۔ میں نے ان سے اجازت کی اور سعودی عرب اپنی فوج سے ملئے گیا۔ ریاض پہنچا تو اس رات سات میزائل فائر کر کے صدام نے مجھے سلامی دی۔ صرف تین میزائل امریکی پیٹریاٹ (Patriot) روک سکے جس سے سکڈ (Scud) جیسے Dunguided میزائل کی افادیت میرے ذہن میں آئی جو جزب اللہ اور امرائیل کی جنگ میں جزب اللہ کی کامیائی کا سبب بنی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ امرائیل کی جنگ میں جزب اللہ کی کامیائی کا سبب بنی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ شاہی خاندان نے ہمیں بڑی عزت دی۔ وہاں سے میں تبوک گیا۔ اینے افروں اور شاہی خانوں سے ملئے کے بعد میں ڈیزدٹ اشارم ہیڈکوارٹر میں جزل Showartzkof سے Showartzkof

بھی کر گئے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ پر تعمین الزامات لگئے مقد مات چلے اور میسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کیا میدورست ہے؟

جواب: ..... کیا کروں میری مجبوری ہے کہ جب ویکتا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہونے جارہا ہے جس سے ملک یا میرے ادارے کی ساکھ کونقصان بہتے سکتا ہے تو خاموش نہیں روسکتا 'بولآ ہول' احتجاج کرتا ہول' اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس سے میری ذات کو کتنا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ مجھ سے ناراض 'سعودی عرب ناراض ' نوازشریف ناراض ' بے نظیر بھٹو ناراض ۔

امریکہ کی نارائسگی اس لئے ہے کہ میں نے ان کے سامنے سرگوں ہونے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب اور نواز شریف اس لئے ناراض ہیں کہ فلیج کی جنگ میں میں نے پاکتانی فوج جینے ہے انکار کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو اس لئے ناراض کیونکہ انہیں باور کرایا گیا تھا کہ 1990ء میں میری ایماء پران کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اثر مارشل اصغر خان کیوں ناراض؟ شاید اس لئے کہ جنرل ایوب خان نے انہیں پاکتان ائر فورس کی کمانڈ سے ہٹا دیا تھا' ان کا انقام مجھ سے لیا۔ جنرل اسددرانی اس لئے ناراض کہ جنرل عبدالوحید نے انہیں قبل از وقت ریٹائر کردیا تھا اور انہوں نے جنرل وحید کا انقام مجھ سے لیا۔

چیئر خوباں سے چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی

ای نوعیت کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو 1989ء میں پیش آیا جب محترمہ بے نظیر جو نے میم بیش آیا جب محترمہ بے نظیر بعثو نے میمجر جزل نصیراللہ بابر کو میرے پاس بھیجا' جو لد نائٹ جیکال Midnight)

اکھٹو نے میمجر جزل نصیراللہ بابر کو میرے پاس بھیجا' جو لد نائٹ جیکال کے دوآ فیسرز محترمہ کے نام سے ایک انگوائری لے کرآئے تھے ۔اس میں آئی ایس آئی کے دوآ فیسرز بریگیڈئر امتیاز اور میمجر عامر پر الزام تھا کہ دونوں افسروں نے محترمہ کے خلاف تح یک عدم اعتاد چلانے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا فیلڈ جزل کورٹ مارشل کے لئے (FGCM) ہونا چاہیے۔ میں نے رپورٹ پڑھی جس میں فیلڈ جزل کورٹ مارشل کے لئے

شہارتیں ناکانی تھیں اس کئے اپنے سمری اختیارات (Summary Powers) کے تحت ان کے ٹرائیل کا فیصلہ کیا اور دونوں افسروں کو قبل از وقت سروس سے ریٹائر کر دیا جس پر محتر مہ ناراض ہوئیں اور 1993ء میں جب دوبارہ وزیراعظم بنیں تو دونوں افسروں کو قید کر لیا۔ بریگیڈئر اخمیاز کو تھکڑی بہنائی اور ٹیلیویژن پر دکھایا۔ انتقام کی آگ شمنڈی ہوئی لیکن سزا ندو ہے سکیں کیونکہ آئیس بہلے ہی سزادی جا چکی تھی۔

سوال: ..... ایک چوتھائی صدی سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور اب تک کوئی حتی فیصلہ ہیں آیا ہے؛ مسلد کیا ہے آ خراییا کیوں ہے؟

(Notification-N-75) المستحدر والفقار علی بھٹونے ایک خصوصی نوٹینکیشن (Logistic بیس صدر و والفقار علی بھٹونے ایک خصوصی نوٹینکیشن (Logistic جس کے تحت آئی الیس آئی کو تو می انتخابات میں لا جنگ سپورٹ Support) فراہم کرنے کی ذمہ واری دی گئی۔ ایک سال بعد 1976ء میں جب قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ ہوا تو آئی الیس آئی نے بحر پور کاروائی کی احتجاج شروع ہوا کہ دھاند لی ہوئی ہے ہی این اے (PNA) کی تحریک چلی جو جزل ضاء الحق کی فوتی مداخلت کا سب بن ۔ بھٹوکو بھائی ہوئی اور اس کے بعد جو بھی صدر آیا اس کے ہاتھ میں (8)2-58 کا ہتھا رہ کہ بھی تھا۔ اس طرح 75-۱اور (6)2-58 جسے دو مہلک ہتھا رول کا 1977ء سے کے کہ بھی تھا۔ اس طرح 75-۱اور (6)2-58 جسے دو مہلک ہتھا رول کا 1977ء سے کے کہ 1988ء کی ستو استعمال کیا گیا اور اپنی مرضی کی حکومت بھی نہتی اور 1988ء کے انتخابات میں اگر صدر غلام آختی خان نہ چاہتے تو BB کی حکومت بھی نہتی اور

پڑتے لیکن میسوچ کر کہ جب ہمارے17 اگست 1988 کے نیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی تو Take-over کا فیصلہ کیے قبول ہوگا' خاموش ہور ہا۔ میری خاموثی کو BB کی حکومت گرانے کی سازش ہے تعبیر کیا گیااور اس کے بعد میرے خلاف سازش کا آغاز ہوا۔

ما کتان بیپلز یارٹی مجھے سے ناراض تو تھی ہی کہ میں نے اینے چند فیصلوں سے اورول کو بھی ناراض کرلیا' مثلا 1991ء کی خلیج کی جنگ کے دوران میں نے 15.000 یا کتانی فوج کو جوسعودی عرب میں تھی اسے کرایے کی فوج نہ بننے دیا جس کے سبب سعودی عرب 'امریکہ اورنوازشریف سبی مجھ سے ناراض ہو گئے۔1994ء میں جبBB کی دوبارہ حکومت بی تو ای دوران میرے خلاف سازشی کاروائی شروع ہوگئی۔ رحمٰن ملک جو ایف آئی اے (FIA) کے ڈائر یکٹر سے ان کو ذمہ داری سونی گئی۔سب سے پہلے انہوں نے جزل اسد درانی کا انتخاب کیا جنہوں نے 1990ء کے انتخابات میں صدر غلام اسحاق خان کے تحت N-75 كا استعال كيا تفا-1994 مين جزل درائي فارغ سے كوكك جزل عبدالوحيد في انہیں پیپلز یارٹی کی سیاست میں ملوث ہونے پر DGISI کے عہدے سے بٹادیا تھا اور سروس ہے بھی فارغ کر دیا تھا۔ یا کستان بیپلز یارٹی نے انہیں جرمنی میں سفیر بنا کران کی وفاداری خریدی۔اس کے بعدر جلن ملک 6 جون 1994 ء کو جرمنی گئے اور اپنا مقصد بیان کیا۔مقصد تھا میرے خلاف مقدمہ بنانا۔ جزل درانی کورخمٰن ملک کی باتوں پریقین نبیس آیا اس لئے انہوں نے BB سے ایم بان (Game Plan) کی وضاحت ماتی اورائے ہاتھ سے BB کے نام بدخط لكھا:

> پاکستانی سفیر کا خط بنام وزیراعظم پاکستان (For Eyes Only)

> > 7 جون 1994ء

محترمه وزيراعظم صادب

چند نکات جو میں ڈائر یکٹر ایف آئی اے کے حوالے کئے جانے والے اپ اعترانی

جو حکومت بھی اس طرح گرائی گئی اس کے دوبارہ انتخابات جیتنے کا امکان ہی نہ تھا جیسا کہ 1990ء کے انتخابات میں ہوا کہ BB کی دوبارہ حکومت ممکن نہ تھا۔

سوال: ..... آپ پر 1990ء کے انتخابات پر اثر اعداز ہونے کا الزام کیوں لگا؟ جواب: .... يدايك سازش محى جو 1994ء من مير عظاف شروع مولى \_ BB \_ ك مشير خاص ميجر جزل نصير الله بابر اين ايك پينديده كور كماند ركوميري جكه آرمي چيف بناتا عات تھے۔ BB نے مجھے چیئر من جوائث چیف آف سٹاف کمیٹی بنا کر میری مگداس کور كماندركولان كا فيصله كرليا تحار مجهي علم جوا توسيس في فارميش كماندر كانفرنس ميس بغيرنام لئے اس سازش کا تذکرہ کیا اور واضح الفاظ میں تاکید کی کہ کوئی سرخ لائن ہے آ مے جانے کی کوشش ند کرے ورنہ وہ شرمسار ہوگا۔ یہ خبر جبBB کو پینی تو انہوں نے مجھے خط لکھا جو مرے یاس ہے۔اس خط میں انہوں نے اعتراف کیا کہ کماغد میں ایس کوئی تبدیلی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ظرف تھا کہ اس بات کوتسلیم کیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے پچھ وزیر باتديرايي بھي تے جوميرے خلاف ان كے كان بحرتے رہتے تھے اور خصوصا جب صدر غلام ایخی خان نے 1990ء میں ان کی حکومت گرائی تو ذمہ دار مجصے تھبرایا گیا جبکہ حقیقت اس الزام ك برنكس تحى - واتعات كيحاس طرح تنه كه BB كى حكومت كرانے سے چند تفتے يہلے صدر غلام اسحاق خان نے مجھے ایک Non-Paper دیا جس میں BB کے ظاف متعدد الزامات تحے۔ میں نے وہ الزامات فارمیشن کمانڈر ز کے سامنے رکھے تفصیلی بحث ہوئی اور صدرکویہ یغام پنجانے کا فیصلہ ہوا:

"صدر محترم ألب صبرت كام لين سمجها كي تاكه معاملات درست بوجا كي وقت كم ساته ما ما كي ما ته معاملات درست بوجا كي وقت كم ساته ما ته ما ته ما ته جاكي گائي كائي ساته ما تار بابول و كيتا بول - "

کیکن ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے BB کی حکومت برخواست کر دی جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ سوچا کہ صدر کے فیصلہ کو بدل دول جس کے لئے اختیارات ہاتھ میں لینے

بیان میں شامل نہ کر سکا۔ بیر حساس اور پریشان کن نوعیت کے ہیں:

اے۔رقم وصول کرنے والوں میں کھر 2 ملین حفیظ پیرزادہ 3 ملین مرور چیمہ 0.5 ملین اور جیمہ 0.5 ملین کی اور معراج خالد 2.3 ملین۔ آخری دو حضرات کالف سمت میں نہیں تھے۔ بیک مہربان کی ''نظر کرم'' متھی کہ انہیں بھی بہرہ مند کیا جائے۔ بی۔ باقی 80 ملین آئی الیس آئی کے ''کے فنڈ (External )'' میں جمع کرائے گئے۔ 60 ملین ڈائر کیٹر بیرونی انٹیلی جنس (External کو خصوص آپریشنز کے لیے دیے گئے۔

(شایداس رسواکن مشق کا مقصد منه چھپانا ہولیکن درست اور حساس نوعیت کی ہے)۔
سی اس آپریشن کو نہ صرف صدر کی'' مرپرتی'' حاصل تھی بلکہ گران وزیراعظم بھی ول و
جان سے اس میں شامل تھے بلکہ نوج کی ہائی کمان کے بھی علم میں تھا۔ آخر الذکر'جزل بیگ
ہم سب کا وفاع کرے گا' جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اعتباد میں لیا تھا لیکن بیدوہ نام ہے جس
کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

ایک نکتہ جس نے میرے ذہن میں بلجل مچار کھی ہے ۔ یہ ہے کہ آخر اس مثل کا ہدف لیا ہے:

اے۔ اگر اس کا مقعد حزب اختلاف کو ہدف بنانا ہے تو ''عطیات وصول کرنا ان کا جائز جن بھی ہوسکتا ہے بالخصوص جب بیعطیات مقدس ذرائع' سے آرہے ہوں۔

بی ۔ اگر اس طرح جزل بیگ کے خلاف گیرا نگ کرنامقصود ہے تو وہ ایک گروہ کی جانب سے مہیا کی جانے والی عطیات کی رقم کو حکومت کی" ہدایات" اور" رضامندی" کے مطابق لا جشک سپورٹ مہیا کر دہے تھے۔ میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں اور بہت سے معاملات میں بھی ملوث ہیں۔

ی۔غلام اسحاق حان اس سلسلے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کریں گے کیونکہ وہ براہ راست اس میں ملوث نہیں تھے۔

ڈی۔ یقینا قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس صورت میں ہمیں حساس

نوعیت کے معاملات کاخیال رکھنا چاہیے مثلا خصوصی آپریشنز اور فوج کی طرف سے۔انہی وجوہات کی بناپر میں رخصت ہونے سے قبل آپ سے ملنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ میں آپ سے جیف آف آری شاف (جزل عبدالوحید) کے ساتھ ہونے والی الودائی ملاقات کے بارے میں بھی بات کرنا جاہتا تھا۔

اس دوران آپ بھی کی مرتبہ ل چکی ہوں گی اور یہ تھمت عملی بنا چکی ہوں گی کہ کیا ملک کے بہتر مفاد میں ہے۔ میں دعا گوہوں کہ بیتمام معاملات اور ہمارے اپنے ہاتھوں ہے آ نے والے مصائب ہمارے قومی عزم کوتقویت وینے کا باعث بنیں گے اور کسی طور بھی ہمارے ابنیاعی گناہوں کے آئینہ دارنہیں ہوں گے۔

بصداحترام آپ کامخلص

(In)

اس کے چند ہفتے بعد رحمٰن ملک دوبارہ جرمنی گئے اور ساتھ ہی سیاستدانوں کی ایک لمبی فہرست بھی لے گئے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 1990ء کے انتخابات میں آئی ایس آئی ایس آئی میں ہوئے۔ جزل درانی اس فہرست کو سے بھاری رقم کی تھی جس سے انتخابات کے نتائج تبدیل ہوئے۔ جزل درانی اس فہرست کو ماننے پر تیار نہ بتنے اس لئے کہ اپنے خط میں انہوں نے تو چند نام کلھے تھے لیکن رحمٰن ملک نے ان سے ایک لمبی فہرست پر دستخط کرنے پر اصرار کیا ' وباؤ ڈالا اور وعدہ کیا کہ:

"It had the approval of the Chief Executive and that the matter would be handled confidentially. I signed the prepared statement which was given to me by Mr. Rahman Malik."

رحمٰن ملک واپس آئے فہرست محتر مہ کو دکھائی اوران کی اجازت سے جزل نصیراللہ بابر نے 11 جون 1996ء کو قومی اسمبلی میں اس فہرست کا اعلان کردیا۔ اس وعدہ خلافی پر جزل دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور 16 جون 1996 و کواصغر خان کی مدعیت میں میرے خلاف مقدمہ چیف جسٹس جادعلی شاہ کی عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ یہ وہی اصغر خان ہیں جنمیں 1965 وکی جنگ سے پہلے پاکتان ائر فورس کی کمان سے بٹادیا گیا تھا۔

یں نے اس بارے میں صدرابوب خان کے صاحبزاد نے جناب گوہرابوب سے بوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور میکھی کہا کہ صرف کمان سے بٹایا' کوئی سزاندوی کیونکہ:

''میرے والد نے کہا کہ جنگ ہونے والی تھی اور ہماری نئی نئی ائر فورس کو ایک ہوے ویٹمن کا سامنا تھا۔ان حالات میں اگر میں ان کے چیف پر مقدمہ کر کے غداری کا واغ ان کے چبروں پریل دیتا تو ویٹمن کے ساتھ جنگ میں ان سے کیا تو قع رکھ سکتا تھا۔''

جزل ابوب خان کی میسوچ کسی مدبرے کم نہ تھی۔

جناب کوشر نیازی کی کتاب "اور لائن کٹ گئی" میں ان کے کردار کا تفصیلی بیان پڑھ لیجے اور ان کا وہ خط بھی میں آپ کودکھاؤں گا جس میں انہوں نے جزل ضیاء الحق کو اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لینے کی ترغیب دلائی تھی اور کامیاب ہوئے تھے لیکن آج کل کے دستور کے مطابق کسی نے بھی انہیں غداریا مودی کا یار نہیں کہااور وہ اب بھی ہمارے لئے محترم ہیں۔ چلئے چھوڑ نے ان ہاتوں کو اس مقدے کی طرف آ ہے۔ چیف جشس سجاد علی شاہ نے ایک ہی ساعت کی تھی کہ ان کے خلاف سازش شروع ہوگئ اور ان کی جگہ جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی چیف جسٹس سے دائر مان کی عدالت میں مقدے کی ساعت شروع ہوگئ ورست کی خواست کی مواست کی درخواست کی انار نی جزل نے کہ دیایا گیا۔

اس کے بعد ایک عرصہ تک خاموثی رہی۔ ہمارے قابل احترام وکیل صفائی (Defence Counsel) اکرم شخ نے متعدد بارکوشش بھی کی کہ ساعت شروع ہواور

ورانی سخت مایوں ہوئے جس کا اظہار انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے جانے والے 15 جولائی 1997ء کے بیان صلفی میں ان الفاظ میں کیا ہے:

"The statement was got signed by me by Mr. Rahman Malik under special circumstances and I was given the assurance that the matter would be dealt with confidentially. I do not know under what circumstances the then Interior Minister made the statement in the National Assembly. I was unaware about his intentions that are known to him." "The affidavit was got signed from me on the understanding that it would only be used for specific purpose."

اس طرح جزل درانی بھی دھوکہ کھا گئے لیکن اس عمل کے بعد تقریبا دوسال تک خاموثی رہی اس طرح جزل درانی بھی دھوکہ کھا گئے لیکن اس عمل کے بعد تقریبا دوسال تک خاموثی رہی اس لئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے بنائے ہوئے صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں (1996 میں (26) جھڑی) محومت کو فارغ کر دیا اور ای مجادوئی حجیری کو یعنی N-75 کے تحت BB کی حکومت کو فارغ کر دیا اور ای جادوئی حجیری کیا موقع دیا ہاس کے بعد BBادران کے متح اور میرے خلاف سازش میں لگ گئے۔

جب سازش تیار ہوگی تو اکتوبر کے سپریم کورٹ میں داخل کرائے جانے والے جزل اسد درانی کے بیان حلفی کے مطابق جزل نصیر اللہ بابر آ رمی چیف جزل عبدالوحید کے پاس لے گئے کہ وہ میرا ٹرائل کریں لیکن جزل وحید نے انکار کر دیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتےتھے کہ سول عدالت میں میری خاطر مدارت کی جائے۔

اس کامیابی کے بعد انہوں نے ایک سخت دل اور وفادار بندے کی تلاش شروع کی تو انہیں ائر مارشل اصغر خان مل گئے جنہوں نے 1977ء میں مارشل لاء لگانے اور بھٹو کو بھانسی افتة اركى مجبور مال

۔ایف آئی اے کو تھم دیا گیا کہ کمل تفیش کر کے حقائق چیش کئے جا ٹیس تا کہ فیصلہ ہو سکے۔

\_آ رمی چیف سے کہا گیا کہان سب کا کورٹ مارشل کریں

عدالت نے میری نظر ٹانی کی درخواست(Review Petition) بھی نامنظور کر

۔ ڈائر کیٹرایف آئی اے نے 16 متی 2018ء کوعدالت کے روبروبیان دیا کہ:

'' ہاتھ ہے کہ ہوئی اس تحریر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔

اس لین دین کا کوئی گواہ کوئی تحریر شدہ یا زبانی شوت نہیں ہے البذا یہ محض جھوٹ ہے۔''

ہے۔ یس نے انہیں بتایا:

۔ آئی ایس آئی کے 1975ء کے صدارتی نوٹیفیش کے تحت کاروائی سے میرانجھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔

صدارتی نوشفیشن کے تحت کی جانے والی سیساری کاروائی آئینی (Lawful) تھی۔ میں نے آرمی چیف ہوتے ہوئے ایسا کوئی تھم جاری نہیں کیا۔ ویسے بھی آئی ایس آئی آرمی چیف کے ماتحت نہیں ہوتی کہ میں اس کے سربراہ کوکوئی تھم جاری کرتا۔

میں نے ایا کوئی قدم نہیں اٹھایا جوفوج کے آئین کردارے مصادم ہو۔

۔ایے کی حکم سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہ ہوا۔

میں سوچنا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا کہ جس کے تحت استے طویل عرصے تک میرا احتساب کیا گیا ہے۔ شاید قصور میر تھا کہ میں نے 1988ء میں جزل ضیاء کے حادثے کے بعد اقتدادا پنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ سازتی عناصر میدامید رکھتے تھے کہ میں بھی جزل مشرف کی طرح اقتدادا پنے ہاتھوں میں لے کر ملکی سلامتی اوراقتداد کو دوسروں کے ہاتھوں بیتیار ہوں گا

فیصلہ ہو جائے کیکن طویل عرصہ کے بعد 2012ء میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں ساعت کا آغاز ہوا جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ جید ماہ کے عرصے میں جسٹس افتخار محمد جودھری نے بے شان نے بے شار گواہوں کی شہادتیں اکٹھی کرلیں۔ جزل دررانی جوسر کاری گواہ بن گئے تھے ان کے بیانات اور کے بیانات آئی الیں آئی کے افسران جو اس کام میں ملوث رہے تھے ان کے بیانات اور دوسرے متعلقہ وغیر متعلقہ افراد کے بیانات قلم بند ہوئے جو بے شار صفحات پر مشتل ہیں۔

جھے اجازت نہ تھی کہ ان گواہوں سے ایک سوال بھی پوچے سکتا لیکن میرے لئے آسانی
سے ہوئی کہ انہی شہادتوں سے جھے اندرونی کہانی کاعلم ہوا جو میں نے اوپر بیان کی ہے۔ان
شہادتوں میں اور بھی بہت سے جھوٹ اور بے بنیا دالزامات شامل ہیں جن سے سازشیوں کی کم
ظرنی عیاں ہوتی ہے۔ میرے دو صلفیہ بیانوں کے علاوہ نہ کوئی میرا گواہ چیش ہوا'نہ استخاشہ
کے کی گواہ سے جرح کرنے کی اجازت کی۔

سب سے حیرت انگیز بات میہ ب کہ جب ماری 2012ء میں چیف جسٹس افتخار محمہ چودھری نے ساعت شروع کی تو عدالتی ریکارڈ میں مقدے سے متعلق کاغذات Court) اور ہمارے Proceedings) سے 1975ء کا صدارتی نوشفکیش (N-75) عائب تھا اور ہمارے اصرار کے باوجود چیش نہیں کیا گیا جس کے سب آئی الیس آئی کی تمام کاروائی غیر آئی الیس آئی کی تمام کاروائی غیر آئی الیس آئی گی تمام کاروائی خیر آئی الیس آئی کی تمام کاروائی خیر آئی الیس آئی کی تمام کاروائی خیر آئی کی تمام کاروائی الیس آئی کی تمام کاروائی کی تمام کاروائی کی تمام کاروائی کاروائی کی تمام کاروائی کاروائی کی تمام کاروائی کی تمام کاروائی کاروائی کی تمام کاروائی کی کاروائی کی تمام کاروائی کی کی تمام کاروائی کی کی تمام کاروائی کی کاروائی کاروائی کاروائی کی کاروائی کی کاروائی کاروائی کی کاروائی کی کاروائی کاروائی کاروائی کی کاروائی کاروائی کاروائی کاروائی کاروائی کی کاروائی کاروا

مجھے شریک جرم کر لیا گیا کیوں کہ وعدہ معان گواہ جزل اسد درانی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ مطابق عمل میں آئی تھی لیکن اس الزام کا کوئی بھی شوت بیش نہ کر اسلم بیگ کے احکامات کے مطابق عمل میں آئی تھی لیکن اس الزام کا کوئی بھی شوت بیش نہ کر سکے کیونکہ وہ میرے ماتحت نہ تھے اور میں انہیں تکم دینے کا مجاز بھی نہ تھا۔

مختفرید کہ عدالت نے میرے اور دوسرے متعلقہ افسروں کے خلاف ایک سوستر (170) صفحات پر مشمل تھم نامہ جاری کر دیا کہ ہمارے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ شروع کیا جائے: ۾ م

## ریٹائرمنٹ

میسر آتی ہے فرصت ' فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لئے جہاں میں فراغ

میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چار ماہ پہلے صدر اور وزیراعظم دونوں کو پانچ سینئر
کورکمانڈروں کے نام دے دیے تھے اور اصرار کیا تھا کہ نے آرمی چیف کا اعلان پہلے ہوجانا
چاہے۔ جزل آصف نواز کی سہولت کے لئے میں نے انہیں چھ ماہ تیل جی ایچ کیو میں چیف
آف جزل شاف تعینات کردیا تھا تا کہ وہ اس مرکزی ہیڈکوارٹر سے فوج کے معاملات اور
کام کے طریقوں سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لیں۔ البذامیرے کہنے پر صدر اور
وزیراعظم نے میری ریٹائرمنٹ سے دوماہ تیل جزل آصف نواز کو آری چیف نامرد کیا تھا۔

یہ ایک اچھا فیصلہ تھالیکن ساز شیول کو موقع مل گیا کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے گے اور خصوصا ہے کہ جزل اسلم بیگ کے ادادے درست نہیں ہیں اور وہ کسی وقت بھی ملک کا افتدار ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ جزل آصف نواز بھی ایسی باتوں سے متاثر ہوئے۔ میں نے آئیں بلایا تیلی دی اور کہا کہ آرمی ہاؤس تیار ہے (جہال موجودہ آرمی چیف جزل باجوہ قیام پذیر ہیں) آپ وہال چلے جائیں اپنی گارڈ بھی لے لیں۔ دوسرے دن سے ہی جزل آصف نواز اپنی ایک کمپنی گارڈ کے ساتھ آرمی ہاؤس متقل ہوگئے۔

ریٹائر منٹ کے بعد راولپنڈی میں منتقل سکونت کے لیے مکان بنایا۔ یہاں کی آب و بوا اچھی ہے اور فوجی ماحول ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی سیمیں رہتے ہیں۔ یہاں جتنی بھی فوجی تقاریب ہوتی ہیں تمام دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہرسال جی ایج کیو کے

اور غدار وطن ہاتھ باند ھے میرے ہمنوا بن جائیں گے۔ اگر یہی تصور ہے تو خالق کا گئات نے مجھے ایک بڑی لعنت سے بچالیا اور ان تمام عناصر کو شکست دی ہے جو میرے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور ہروہ فیصلہ جے میں نے ملک اور قوم کے مفاد کے منافی سمجھا اس سے اختلاف کیا' آواز اٹھائی' خواہ وہ ہمارے حکمرانوں کواور ان کے آتا وی کوکتنا ہی ناگوارگز را ہو' اور جن کا مفاد پرست ٹولہ میرے خلاف سازشوں میں لگ گیا۔

چرچل کا قول ہے کہ''اگرانسان کے اندراخلاقی جرات نہ ہوتو اس کی تمام خوبیاں بے معنی ہوتی ہیں۔'' اللہ نے جھے اخلاقی جرات عطا کی کہ ہراس مقام پر جہاں تو می مفادات کے خلاف کوئی سازش نظر آئی' میں نے اس کے خلاف بلاخوف احتجاج کیا' اقدامات کے اور کوئی بھی طافت مجھے نقصان نہیں پہنچاسکی ہے اور اللہ نے مجھے وہ مقام آ گہی عطا کیا جو کم ہی لوگوں کونصیب ہوتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہی ہیں۔

زیراہتمام منعقد ہونے والی تقاریب میں ایک دو دفعہ تینوں سروسز کے فور سار جزاز Four)

Star Generals

اپنی رینائرمنٹ سے پہلے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی گذار نے کے بعد میں زندگی کے شب وروز کس طرح گزاروں گا تو سب سے پہلے میں نے اپنے تحقیقی ادار نے فرینڈز کے قیام کے لئے ضروری اقدامات کئے اپنے ساتھیوں ' دوستوں اور پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا۔ تنظیم سازی کی اور حکومت سے منظوری کی لیکن اس سے پہلے کہ فرینڈز' کے متعلق تنصیلات بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹاف اور قریبی ساتھیوں کا تذکرہ کروں جنہوں نے میرے کام میں مدودی اور محنت سے ذمہ داری نبھائی۔ ان میں پچھ ایسے بھی جیں جوگذشتہ تینتیس (33) سال سے میرے ساتھ میں جوان کے خلوص نیت اور کام ہے گئن کی اعلی مثال ہے۔

میرے پرائیویٹ سیرٹری پریگیڈٹر اعجاز امجد۔ان کا تعلق بلوچ رجنٹ ہے ہے۔ میجر جزل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے اوراب راولپنڈی میں میرے گھر کے قریب ہی جزل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے اوراب راولپنڈی میں میرے گھر کے قریب ہی رہائش پذر یہیں۔ بہت نفیس اور خلص انسان میں 'ہرخوشی وغی کے موقع پر یادر کھتے میں۔ہم انبیں اپنے خاندان کا فرد سیجھتے میں۔اکٹر اوقات ملئے تشریف لے آتے ہیں۔ادب واحر ام کا انتہا کی خاندان کا فرد سیجھتے ہیں۔اکٹر اوقات خود آکے دے جاتے ہیں۔ ایسے پر خلوص کم ہی لوگ ہوں گے۔

اے ڈی سی کیپٹن عمر فاروق درانی کا تعلق آ رمرڈ رجمنٹ سے ہے۔ لیفٹینٹ جزل کے عہدے تک پنچے اور پاکستان آ رڈینش نیکٹری کے چیئر مین بھی رہے۔ میرے گھر میں ایک تصویر کی ہے ''ترقی کی گیارہ منزلیں۔'' یہ تصویر سی کیپٹن عمر فاروق درانی نے مجھے پیش کیس۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈھ کے 1950ء کی پہلی وردی کی تصویر سے شروع کر کے آ رمی چیف کی وردی تک کی گیارہ تصویر سے لگائی ہیں۔ ان منزلوں کی نشاندہی کی جن سے میں گذرا ہوں۔

پرش اسٹنٹ (PA) - حوالدارصادق حسین 33 سالوں سے میرے ساتھ ہیں۔ ان کا تعلق آرمی کور آف کرکس (ACC) سے ہے۔ وہ ایک اجھے اردودان ہیں - 1989ء کی بات ہے کہ صدر غلام آئی خان صاحب کو پاکشان طفری اکیڈی کی پاسنگ آؤٹ پریڈکا معائنداور خطاب کرنے جانا تھا۔ جو گئر یب تھی اور رات کے پچیلے ہمرانہوں نے فون کیا کہ ان طبیعت خراب ہے لہٰذا میں ان کی جگہ پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈکا معائند کرنے چلا جاؤں۔ میں نے ہر گئیڈٹر اعجاز امجد کو کہا کہ میری تقریر تیار کریں۔ انہوں نے حوالدارصادق کو بلالیا اور ایک عمدہ تقریر تیار کریل ۔ صادق حسین کی اس صلاحیت سے میں متاثر ہوا اور فوج سے ریٹائر منٹ کے بعد میں آئیں اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے تحقیقی ادارہ فریڈز میں ان کو در ری دری دی۔ آفس سیکرٹری کے علاوہ وہ میرے انگریزی مضامین کی الی عمدہ ترجمانی دے ہیں کہ اردوکا مضمون اصل معلوم ہوتا ہے۔

کرتل اشفاق نے میرا انٹرویو لینا ٹروع کیا جو پہلے تو آسان لگالیکن مسودہ تیار کرکے درست شکل میں لانا مشکل کام تھا جو صادق حسین نے انجام دیا۔ اس کے بعد ایک ڈرافٹ پھر دومرا ڈرافٹ اور تیسرا ڈرافٹ انہوں نے جس خوش اسلو بی سے تیار کیا اس میں زبان کی شائنگی اور نفاست نمایاں رہی ہے۔ میرا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے جو پرخلوس خدمت کی اعلی مثال ہے۔ بروے مخلص اور وضع دار انسان ہیں۔ 1987ء سے 1991ء تک جیف آف آرمی شاف سیرٹریٹ میں میرے ساتھ رہے اور 1992ء سے لے کر آج تک وہ میرے ساتھ بچیت آفس سیرٹری کام کر رہے ہیں۔ 2020 میں ہماری رفاقت کو 33 سال کی میں۔ بری عمر کے باوجود ان کی کارکردگی میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا میں میرے ساتھ بھوں کے لیک کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا میکوریوں

نائب صوبیدارمحد صفدر کا تعلق ایس ایس بی ہے۔ 1988ء میں میرے ساتھ ذاتی سکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے تعینات ہوئے ۔1992ء میں فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس وقت سے میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ رفاقت کے 31 سال ہو چکے ہیں۔ تین سال پہلے

(Tank نہیں ہے جہاں بین الاقوامی علاقائی اور ملکی معاملات پر غیر جانبدار اور آزادانہ ماحول بیں بحث کر کے حکومت کو تجاویز چیش کی جاسکیں۔اس ادارے کے بنیادی مقاصدیہ تھے:

ہم تو می وعوامی مسائل پر آزادی کے ساتھ بحث ومباحثہ کر کے آگہی پیدا کر ٹا اور تحقیقی مضامین کی شکل میں اپنی سفارشات چیش کرنا۔

ہے بیشنل سکیورٹی کوسل کی کی کو اپنی تحقیقی کاروائیوں سے بورا کرنا تا کہ حکومت اور تو می اداروں کومنصوبہ بندی میں آسانی ہو۔

اپنی فکری آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے دوستوں کی مدداور اپنے وسائل پر مجروسہ کیا۔
میں خوش قسمت تھا کہ ڈائر کیٹر سائیکالوجیکل آپریشن ' Operation) میجر جنرل ریاض
Operation) ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن ڈائر کیٹر جنرل آئی ایس پی آر (ISPR) میجر جنرل ریاض
اللہ اور کموڈ ور فصاحت حسین سید میرے معاون بنے جنہوں نے تمام ضروری کاروائی کمل کر
سخمبر 1991ء کو ادارے کے قیام کا اعلان کیا اور فرینڈ ز کے پہلے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس
منعقد ہوا جس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران اور فرینڈ ز کے عہد یداروں کا انتخاب کیا گیا جو
تمام معتبر شخصات تھیں:

لیفشنٹ جزل (ریٹائرڈ) کمال متین الدین سینئر واکس پریڈیڈن کموڈور (ریٹائرڈ) فصاحت حسین سید۔ایگزیکٹووائس چیئر مین ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن سیکرٹری جزل کرنل (ریٹائرڈ) غلام سرور سینئر ریسرج فیلو ائر مارشل (ریٹائرڈ) ایاز احمد خان میمبر بورڈ آف گورٹر ڈاکٹر ایس ایم قریش ۔ایشا ڈاکٹر مقبول احمد بھٹی ۔ایشا ڈاکٹر مقبول احمد بھٹی ۔ایشا ڈاکٹر مقبول احمد بھٹی ۔ایشا ان پر فالج کا تمله ہوائیکن میرا ساتھ نہیں جھوڑ ااور نہ ہی کسی کا م میں کی آئی ہے۔خاندان کے فرد کی طرح جھوٹے بڑے سب کا خیال رکھتے ہیں۔کوئی بھی کام ہواپنی ڈمہ داری سجھ کر پورا کرتے ہیں۔کوئی بھی کام ہواپنی ڈمہ داری سجھ کر پورا کرتے ہیں۔خلوس اور وفا داری کی اعلی مثال ہیں۔

صوبیدار محمد عارف میرے ہاؤس اے ڈی سی تھے اور میرے گھر19 بھاور روڈ کی سی تھے اور میرے گھر19 بھاور روڈ کی سکیورٹی گارڈ کی کمان بھی کرتے تھے۔ ان کا تعلق آری سروس کور (ASC)سے تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل دید (ضلع جہلم) کے قریب گاؤں میں رہائش پذیر ہیں۔

ڈرائیورعبدالشکور بڑے برانے اور منجے ہوئے ڈرائیور تھے جو پاکتان کے پہلے کمانڈر انچیف جزل گرائیوں سے بے کرمیرے چیف آف آری شاف بننے تک تمام آری چیف کے سرکاری ڈرائیوررہے۔ان کے ذمے جزل ایوب خان کے زمانے کی ایک مرسڈیز 500 بھی جس بر میں بھی نہیں بیٹا۔ وزیراعظم محد خان جو نیجو کے تھم کی تعیل میں 'میں نے ایک چھوٹی کرولاگاڑی ہی استعمال کی۔ باباشکور میرے ساتھ ریٹائر ہو گئے۔ انہیں میں نے اپنے ساتھ فرینڈ زمیں لے لیا۔ 2001ء میں وفات یائی۔

میری تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالی نے جمجھے بڑی عزت بخش ۔1949ء میں خالی ہاتھ پاکستان آیا تھالیکن قوم نے انعام واکرام سے میری جبولی بجر دی۔ الجمد لللہ حتی الوسع میری کوشش رہی ہے کہ حق کا راستہ اختیار کروں اور بلاخوف ان راستوں پر چاتا رہا ہوں اور جہاں مشکل چیش آئی ہے وہاں حق نے میری رہنمائی کی اور جمھے ایسے خلص اور ملنسار لوگوں کی رفاقت بخش ۔

(Foundation for فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے اپنا تحقیقی ادارہ فرینڈز Research on International Environment, National بنایا جس کو قائم کرنے کے لیے Development and Security (FRIENDS) بنایا جس کو قائم کرنے کے لیے میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر کی تھی۔اس ادارے کے قیام کے پیچیے یہ (Think منٹ کے کارفر ماتھی کہ ہمارے ملک بیں کوئی اس قبم کا فیر سرکاری و غیر سیاسی ادارہ (Think)

ڈاکٹر پرویز اقبال چیمہ۔ایشا بر گیڈرز (ریٹائزڈ) عبدالزملن صدیقی۔ایشا

چند بفتول میں جاروں ضوبوں میں فرینڈز کے صوبائی دفاتر (Chapters) تائم ہوگئے اوران کے سربراہ مقرر ہوئے:

> ذاكثر اليم آرخان -صدر كراتي آفس كرنل اكرام الله -صدر لا ، ورآفس پروفيسر ذبين احمد -صدر بشاور آفس ممراحد كوندل -صدر كوئية آفس

اس ادارے کے قیام کے ساتھ بی ملک میں سیمیناروں اور کا فرنسوں کا سلسانہ شروع کیا۔ ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور ملک میں اہم قومی موضوعات پر اتفاق رائے کے لئے جث ومباحثہ کا سازگار ماحول (Climate of Opinion) جنا شروع ہوا۔ ہم نے ہر سال ایک بین الاقوامی سیمینار تین علاقائی سیمینار اور دس ہارو قومی سطح کے سیمینار منعقد کرنے شروع کئے۔ اس کے علاوہ ہم نے بیرون ملک مثلا چین اور تر کمانستان میں بھی میں الاقوامی سیمینار کامیابی سے منعقد کرائے۔

چین کے دورے ۔ صحابہ کرام م کے مزادات پر حاضری:

Chinese People's عین فرینڈ ز اور دوست ملک چین کے ادارے Association for Peace and Disarmament (CPAPD)

معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں اداروں کے درمیان مشتر کہ سیمینار ہوتے ستے اور دانشور دل کے دوفو ہر دوسرے سال دونوں ملکوں کا تحقیقی دورہ کرتے ' فی فتی ' ساجی اور معاشر تی محرکات کا جائزہ لیے کر ر پورٹ تیار کرتے اور مختلف سیمینار دن اور کا نفرنسوں میں شرکت کرتے میں نے اس طرح کے پانچ دورے کئے جن میں سے دودورے بہت ہی اہم ستے اور اس نوعیت کا دورہ شاید ہی کوئی اور پا کہتائی وفد کر سکا ہو۔

سید دوره 1994ء میں کیا۔ گلگت سے درہ تحجراب پیٹی جہاں چینی دوستوں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں سے سرئ ک کراستے کاشخر آ ک۔ وہاں ایسا اکا جیسے پشاور جیسا کوئی شہر بے گھانا اور بودوباش ہمارے ہی جیسا تھا۔ وہاں سے ہم ار چی (Urmqi) گئے جہاں دو دن قیام کے بعد ہوائی جہاز سے شیان (Xian) پہنی ۔ یہ شہر اپنی نقافت تہذیب اور نواورات کے دوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔شیان سے جبنگ گئے جہاں سیمینار میں نواورات کے دوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔شیان سے جبنگ گئے جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ چندون قیام کے بعد شنگھائی اور وہاں سے کنٹون (Canton) پنجے ۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں چندصحا برگرام کے مزار بھی ہیں جن میں سعد بن الی وقاص کا مزار بھی ہے۔ میل آ کر بیا کہ عبال کہ عائم داور کھی ہیں۔ میں میں شہنشاہ عائی زوگ کے ایک خواب بوی حیرت ہوئی کہ دعفرت سعد بن الی وقاص شیطان کا جیجا کر رہا ہے۔ شیطان ہما گئے ہوئے اس کے کل ویکس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے دوسرے دن اپن دربار یوں سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر ویکسی نے بتایا کہ مزز مین تجاز میں ایک رسول کی اجت ہوئی ہے جو برائیوں کومنانے اور بیجی گئے دوں کے ذور میں شہنشاہ عائی تذکرہ کیا اور تعبیر ویکس سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر ویکس سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر کی دور میں شہنشاہ عند کی اس کے کا اس کے کل دین ہوئی ہے جو برائیوں کومنانے اور میں دونواست کے دور کی گئی اس دوخواست کے دور کی کا مزاد کی ایک نے اپنا ایک اپنیوں کومنانے اور میں کئی میں دونواست کے کہاس نے اپنا ایک اپنیوں کومنانے اور میں کئی دور کی کی ایک کی دور میں کئی اور خواست کے کہاس نے اپنا ایک اپنیوں کومنانے اور میں کئی دور کی کا کھی دور کی دور کی کرونوں کے کہاں نے کہاں نے اپنا ایک اپنیوں کو دور کی کرونوں کی دور کی کرونوں کی کرونوں کی دور کی دور کی کرونوں کی دور کی کرونوں کی کرونوں کی دور کی کرونوں کی دور کی دور کی کرونوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کرونوں کی دور کی دور

اس وقت حضرت عان طلفہ سے ۔انہوں نے حضرت البس قبی (جوعشرہ مبشرہ میں شامل سے ) حضرت معادی راستوں سے میں شامل سے ) حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت اولیس قرنی کو سمندری راستوں سے چین بھیجا۔حضرت اولیس قرنی کا تو سفر کے دوران ہی ایو مان اور کالنہو کی سرحد پر اشقال ہوگیا کا جات بن قیس شین زیا گئ کی وادی ہیں الندکو بیارے ہو گئے۔حضرت سعد بن ابی وقاص گئیوں بینچے ہیں کامیاب ہوئے۔شہنشاہ سے ما قات ہوئی۔ان سے بہت سے سوالات کئے جن میں ایک ہی تھی تھا کہ تمہارا نیا دین ہارے کنفیوشرم اور بدھ مت سے کیوکم بہتر ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی حضرت سعد بن ابی وقاص کی جن میں ایک سیجہ تھی کی جواب س کر دو وہوش ہوا اور آئیس ایک مسجہ تھی کرکے دی اور اس کے ارد گرد چندر ہائتی کمرے بھی بنوا دیے اور آئیس ایک مسجہ تھی کوگری کوسکھانے

ساتھ مدید بھیجا کہ نے وین کی معلومات کے لئے پھھ آ دمی چین بھیج جا کیں۔

کی اجازت دی۔ان کے انقال پر انہیں وہیں دفن کیا گیا۔

چین کی حکومت نے مجد میں توسیع کروائی ہے۔ اب بیاتی وسیع ہے کہ اس میں دو ہزار فرازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے سعد بن ابی وقاعن اور دوسرے صحابہ کرام می کے مزاروں پر فاتحہ پڑھی اور وہاں سے شین زن (Shen Zen) گئے جہاں ایک نیاصنعتی شہر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ہمارا بیسنر چین کے شال مغرب سے شروع ہو کرمشرق میں ہانگ کا نگ آئے کرختم ہوا۔ بین کی زمین وسعتوں کا اندازہ ہوا۔ ان کی ثقافت اور تہذیب کی وسعتیں بھی زمین وسعتوں کا اندازہ ہوا۔ ان کی ثقافت اور تہذیب کی وسعتیں بھی زمین وسعتوں کے مشابہ تھیں۔

دورا دورہ 2006ء میں کیا جو تبت کے شہر لہا سا (Lhasa) سے شروع ہوا۔ یہ شہر سلخ سمندر سے 12000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے جے بدھ مت کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں کی ثقافت پرانی عمارتیں 'محلات اور فضا برئی سح انگیز ہے۔ پہاڑوں کی بچسلتی ہوئی برف' کئی کئی دریاؤں کا پانی یباں آ کے ملتا ہے اور یہ وہ شگم ہے جہاں سے دریائے برہم پترا نکتا ہے۔ 12000 فٹ بلندی کے سبب یباں کے ہوٹلوں میں آ کسیجن سے بحرے ہوئے تکیے (Pillow) ملتے ہیں کہ جے ضرورت پڑے وہ اسے منہ سے لگا لے۔ لہا سا دو چینیوں نے لگا لے۔ لہا سا دریک تک تعیر کی ہوئے کا سب سے بڑا شوق اس ٹرین پر سفر کرنا تھا جو چینیوں نے لہا سا سے زیرنگ شرک بنچتا ہے جس کا سفر لہا سا کی 12000 فٹ سے شروع ہوکر 16300 فٹ کے بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا گھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا میں کھنٹوں کے سفر کے بعد ذیرینگ شہر پنچتا ہے جس کا بلندی تک جاتا ہے اور تقریبالا کھنٹوں کے سفر کے بین کے بھر کی کے بیندی تک جاتا ہے اور تقریبالا کھنٹوں کے سفر کے بیندی تو بیندی تک جاتا ہے اور تقریبالا کھنٹوں کے بیندی تیں کی سفر کی بیندی تو بیندی تو بیندی تو بیندی تک کی بیندی تو بیندی ت

رین کی ہرسیٹ کے ساتھ آسیجن کی لائن ہوتی ہے جے ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ریلوے لائن دنیا کا آخوال جو بہ ہے ہمارے چینی ووست ہی تقیر کرنے کا حوصلہ دکھتے ہیں۔ ہمارے وفد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے افتتاح کے بعد ہمارا پہلا وفد تھا جس نے اس ریل پر سفر کیا۔ جب ہم زیرنگ پنچے تو صبح ہو چی تھی۔ وہاں اس بلندی پر ایک وسٹے تازہ پانی کی جبیل ہے جہال طلوع ہوتے سورج کا منظر ویکھنے کے لئے ہم ریلوے ایک وسٹے تازہ پانی کی جبیل ہے جہال طلوع ہوتے سورج کا منظر ویکھنے کے لئے ہم ریلوے

اشیشن سے سیدھے جبیل کے کنارے پنچے جہاں ہوٹل والوں نے السلام علیم سے ہمارا استقبال کیا۔ اس جبیل کی مجھلی ہماری ٹراؤٹ مجھلی جیسی مزیدار ہے۔ بڑی سحر انگیز جگہ ہے۔ مزید تفصیل آ کے بیان کی گئی ہے۔

الہاسا تبت کا دارککومت ہے جہاں ہم نے تین دن قیام کیا اور متعدد مقامات کی سیر کی جن میں قدیم جو کھا تگ ممیل پوٹالا پیلس اور نور بلنک کا قابل ذکر ہیں۔ جو کھا تگ ممیل کو تبت کے روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے جے 647 میسوی میں ہان تبتی اور نیمپالی ماہرین انتیر رات نے تقییر کیا۔ پوٹالا پیلس لہاسا شہر کے قلب میں واقع ہے جو 1959ء تک چودھویں دلائی لامہ کی بھارت منتقلی تک ان کی رہائش گاہ تھی۔ آئ کل سے پیلس کمی میوزم میں بدل چکا ہے جو معروف سیاحتی مقام ہے اور یونیسکو نے اے عالمی درئے کی حیثیت دی ہے۔ نور بلنک کا ایک دلئین کیمپلیس ہے جو چاروں اطراف سے پارکوں میں گھرے ایک پیلس پر مشتل ہے اور دیشین کیمپلیس ہے جو چاروں اطراف سے پارکوں میں گھرے ایک پیلس پر مشتل ہے اور دی ایک دلائی لامول کی رہائش گاہ درہائے۔

چوشے دن ہارا ریل گاڑی کایادگار سفر شروع ہوا۔ ہم صبح تقریبا 9 بیج روانہ ہوئے۔
ریل گاڑی کھمل طور پر ائر کنڈیشنڈ اور شلیویژن آسیجن کٹ اور ڈائنگ کار کی سہولتوں سے
آراستہ تھی جیسی 1950ء کی دہائی میں راولپنڈی سے کراچی جانے والی ہماری تیزگام
ایکپریس ہواکرتی تھی۔ ریلوے لائن تعیرات کی وئیا کا ایک معجزہ ہے جو بلند و بالا پہاڑوں پر
زگ زیگ کی شکل اور خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ بھی بھی سیر یلوے لائن وادی میں سے
گڈرتی ہے جہاں اس کے ساتھ ساتھ سوک اور تیکتے ہوئے پانی کا دریا خوبصورت منظر چیش
کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر بید وادی شک ہوجاتی ہے لیکن عمومی طور پر کشادہ اور وسی ہے
جے بلند پہاڑوں نے گھررکھا ہے۔

بہلے دی تھنے تک گاڑی مسلسل اوپر چڑھتی رہتی ہے اور شام تک سولہ ہزارف کی بلندی تک بہتے جہاں ریل گاڑی کچھ وقت تھہرتی ہے۔ یہاں مسافروں کو بلندی کا احساس اور یخ بہتے جہاں ریل گاڑی کچھ وقت تھہرتی ہے۔ یہاں مسافروں کو بلندی کا احساس اور یخ بہت ہوا کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ جونہی رات ہوتی ہے گاڑی نیچے کی طرف چلنا شروع کر

دی ہے اور اس وقت تک مسافر ما شختے کے لئے اشختے ہیں تو گاڑی ابھی تک بارہ ہزار فٹ کی بلندی
پر ہوتی ہے اور اس وقت تک مسافر ستر وسو کلومیٹر کا سفر طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اتر ائی کا سفر
مسافر کے ذیر نگ شہر بہنچنے تک جاری رہتا ہے جو صوبہ شکھائی کا وار ککومت ہے اور سات ہزار
فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی ای لاکھ افراد پر مشتمل ہے جن میں نصف
مسلمان ہیں۔ ستائیس گھنٹوں تک ہم نے دو ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ لہا سا جانے والی
ریلوے لائن تین مراحل میں مکمل ہوئی ہے۔ لہا ساکی جانب آخری ایک ہزار کلومیٹر
انجیئر نگ کا مجزہ ہے جے دنیا کا آشوال بچوبہ کہا جا سکتا ہے۔ بیدریلوے لائن جیس کو نیپال
کی سرحد کھنٹر واور کلکتہ تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کی رغبت ولائی ہے۔

میں نے اپنے سکول کے دنوں میں تبت کی سطح مرتفع کے بارے میں پڑھا تھا جسے دنیا ک حیب (Roof of the World) سے تشبیہ دی گئی تھی اور آج میں ستاکیس گھنوں ے ایک پرآ سائش ریل گاڑی میں اس پرسفر کرنے کا لطف افحا رہا تھا۔ جب ریل گاڑی مرتکوں سے گذرتی ہے تو دادیاں تک ہوجاتی ہیں اور جب سرتکوں سے بابرنکتی ہے تو ایک نی دنیا ہماری منتظر ہوتی ہے۔علاقے میں آبادی بہت کم ہے جہاں زندگی این عروج کی منتظر ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے کامستقبل بہت روش ہے جے چین کے ماہرین کی ہمت اور عزم مصم نے دنیا پر آشکار کیا ہے۔ زیر بگ سے دوسرے دن روانہ ہوتے اور کی شرول میں قیام کرتے ہوئے بیجنگ مینچے جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ پورا سفر بردا ہی سحر انگیز تھا۔ یاک چین دوئق اس عظیم تقیمری عجوبے کی طرح بلنداور ہمت وحوصلے کی اعلی مثال ہے۔ مجھے دکھاں بات کا ہے کہ جزل مشرف کی زیاد تیوں کے سب فرینڈ زکی کارکر دگی محدود ہوگئ وسائل كم ہو گئے اور ہم چينى ادارے كے ساتھ تعاون كو قائم ندركھ سكے۔ ہمارے چينى بھائیوں کو ہماری مجبوریوں کا انداز ونہیں ہوگا کہ ہمیں کن مشکلات سے گذر تا پڑا ہے اور ہم ان ردابط کوختم کرنے برکس قدر مجبور ہو گئے۔ ہمیں تشرمندگی ہے۔ زندگی ربی تو انشاء الله ایک بار بھران رشتوں کو قائم کروں گا اور ایک بار پھراس سحرانگیز سفر پر جانے کا ارادہ ہے۔ بے نظیر

معثوصانبہ کے دوسرے دور حکومت میں پیپلز پارٹی دالوں نے ی بی آر (CBR) کو میرے
پیچے لگا دیا اور جب بچے نہ ملا تو میرے ادارے ' فرینڈ ز' پر ہاتھ ڈالا۔ ایک ایک ڈونر سے
پیچے لگا دیا کہ فرینڈ ز کوعطیات کیوں دیے؟ کوئی خلاف قانون بات نہ ملی کین میرے
ڈونرز خوفز دہ ہو گئے اور دسائل کی کی کے باعث مجھے چاروں صوبوں میں قائم اپ دفاتر بند
کرنے پڑے۔ صرف مرکز کی دفتر قائم رکھا جہاں سے ادارے کا کام ماشاء اللہ جاری رہائیکن
اب ادار و تعطل Suspended Animation میں ہے۔

اسلام آباد میں واقع جرمنی کے معروف تحقیقی اوارے ہائس سائیڈل فاؤ مڈیش (Hans Seidel Foundation) نے ہمارے اوارے کے ساتھ بہت تعاون کیا اور سیمینارا ورکا نفرنسیں منعقد کرانے 'بیرون ممالک دوروں اور بیرون ممالک ہے آنے والے وانشوروں کے اخراجات برداشت گئے۔ یبال میں اس ادارے کے سابق ریڈیڈن نمائندے (Resident Representative) ڈاکٹر ہائن جی کیسلنگ . الحفاظ نمائندے (Kiessling) کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ خصوی تعاون کیا جوائق تحسین ہے۔ انہوں نے بھی بھی بھی بھی بھی بھی والا اور مائن قادر ہم نے ماری فکری آزادی بھی متاثر نہ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد حالات بدل گئے اور جم نے اس ادارے کے ساتھ ماری فکری آزادی بھی متاثر نہ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد حالات بدل گئے اور جم نے اس ادارے کے ساتھ ماری فکری آزادی بھی متاثر نہ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد حالات بدل گئے اور جم نے اس ادارے کے ساتھ معاملات ختم کر لئے۔

ستمبر 1991ء میں قائم ہونے والے اس ادارے کی تحقیقی سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان سرگرمیوں کا مختصر سا جائزہ بیش خدمت ہے تا کہ قار نین کو ادارے کی افادیت ہے آگای ہوسکے۔

فرینڈز کے تحت عالمی علاقائی اور ملکی امن وسلامتی کے موضوع پر قومی علاقائی وہین الاقوامی سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کرائی گئیں جن جن بل پاکستان کی سلامتی جنوبی ایشیا کی صورت حال باکستان کے اردگرد کی صورت حال اور وسطی ایشیاء کی مسلمان ریاستوں کے مستقبل مسئلہ شمیر نئے عالمی انظام میں چین کی اہمیت جیسے اہم موضوعات پر تحقیقی مقالے پڑھے گئے۔

عراق کودر پیش مسائل" کے عنوان پر منعقد ہونے والے عالمی سیم وزیم سے خطاب کیا۔ ان کا 12 تا 15 ستبر 1994ء فرینڈز کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی سمیٹل برائے 1995ء این کی ٹی کانفرنس (NPT Conference) میں شرکت کی۔

والی اللہ عقد ہونے والی اللہ 1995ء اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کو پن میکن میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کی اور''معاشرتی ترقی: بنیادی اقتصادی حقوق' کے موضوع پرمقالد پڑھا۔

ہے۔ اپریل سے 12 می 1995ء نیو یارک میں '' این ٹی ٹی: جائزہ اور توسیع'' کے عنوان سے منعقد ہوئے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

وہوں کے واشکنن کے اوارے ہنری ایل سنمسن سنٹر (Henry L. Stimson Centre) کی وجوت پر واشکنن کے اوارے ہنری ایل سنمسن سنٹر (۱۹۶۰ جولائی 1995 کوخطاب کیا۔ اس کانفرنس میں متعدد نامور عالمی شخصیات نے شرکت کی۔ جائز تا 188 اگست 1995ء کو ایران کے شہر تہران میں منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈ زکے نمائندے نے ''بوسنیا ہرز گیووینا کے مستقبل' کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ جائز کے نمائندے نے ''بوسنیا ہرز گیووینا کے مستقبل' کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ جائز کے نمائندے وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔ اس کے مراہ ایران کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ امام حسین یو نیورٹی کے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کیا۔

ہ ایک پانچ رکی وفد نے 5 سے 13 مئی 1996ء تک چین کا دورہ کیا۔اس دورے میں متعدد اداروں کے زیراہتمام منعقد ہونے والے سیمیناراور کانفرنسوں سے خطاب کیا۔
ہیں متعدد اداروں کے زیراہتمام منعقد ہونے والے سیمیناراور کانفرنسوں سے خطاب کیا۔
ہیٹ واکٹر سید مطیع الرحمٰن نے 20 سے 23 مئی 1999ء کو''جنوبی ایشیاء میں ہوھتی ہوئی ایٹی سرگرمیاں مسائل اور ان کاحل'' کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کی جس کا اہتمام اقوام متحدہ کے وینس میں قائم دفار 'کینڈونیٹ ورک سنٹر وولٹا اور اطالوی وزارت خارجہ نے کیا تھا۔

الشياء كل جيئر مين فصاحت حسين سيد نے 25 تا27 مئي 1999ء كو "جنوبي ايشياء ك

میں جیئر مین فرینڈز کی حیثیت سے جون اور جولائی 1993ء میں ایران متحدہ عرب امارات اردن ناروے امریکہ اور برطانیہ کے دورے میں کی معروف اداروں سے خطاب کیا۔

الاتوای کی درارت خارجہ کے زیراہتمام ادارہ برائے سامی و بین الاتوای درارت خارجہ کے زیراہتمام ادارہ برائے سامی و بین الاتوای مطالعات - (The Institute for Political and International Studies) مطالعات - (عالی تعاون 'کے موضوع پر خطاب کیا۔

کہ اردن میں عرب تھاف فورم (Arab Thought Forum) سے وسطی ایشیا کی علاقائی سلامتی کے موضوع پر خطاب کیا۔

(Peace Research بڑتاروے کے شہر اوسلو میں تحقیقی ادارہ برائے امن Institute) باکتان کے ایٹی پردگرام: قومی سلامتی کے ضامن' کے موضوع پر خطاب کیا۔

(Carnegie Endowment for International اور شیک کے اور رکھئی میں واقع متعدد اواروں میں مختلف موضوعات پر خطاب کیا۔

(Peace) جند پانچ کی وفد کے ہمراہ 19 تا 24 و ممبر 1993 چین کا دورہ کیا اور متعدد تحقیق اداروں سے مختلف عالمی وعلاقائی موضوعات پر خطاب کیا۔

ہم سوڈان کے ادارے پابولر عرب اینڈاسلا کم کانفرنس کی دعوت پر2 تا 4 دیمبر 1993 وخرطوم میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس سے "عالمی تصادم اور امد کی ذمہ داریوں" کے موضوع پر مقالمہ پڑھا۔

ہے۔ 17 ہے۔ 191 جنوری 1994ء ایران کے شہر تہران میں منعقد ہونے والے 'وسطی ایشیا میں ترقی کے امکانات' کے موضوع پر منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈ ز کے نمائندے نے مقالہ پڑھا۔

ہے۔ اقصادی پابند یوں کی وجہ سے اقتصادی پابند یوں کی وجہ سے

عالمی حیثیت اورسکیورنی'' کے موضوع پر ایک علاقائی ورکشاپ میں شرکت کی جس کا اہتمام بنگه دیش انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹیسکل اسٹڈین' فریڈرک نومن سٹیفٹنگ نیو دبلی اورفورڈ فاؤنڈیشن نے مشتر کہ طور بر کیا تھا۔

ا بہتمام وسطی ایشیاء کا کیشیش ( کوہ کاف) اور بحرکیسین ۔ امکانات اور رکاوٹیں'' کے موضوع کی ساتویں سالانہ سیمینار میں شرکت کی۔ پر ساتویں سالانہ سیمینار میں شرکت کی۔

24 تا 25 فروری 1997ء کو فرینڈ زکے وائس چیئر مین فصاحت حسین سید اور کیکرٹری جزل ڈاکٹر سید مطیع الرحمٰن نے امران میں 'او آئی کی کے مستقبل'' کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

ہے 6 ٹا14 ستمبر 1998ء کوایک پانچ رکنی وفد کے ساتھ چین کا دورہ کیااور سیمینار میں شرکت کی۔ شرکت کی۔

ہے تا 14 اکتوبر 1999ء کو ایک تین رکنی وفد کے ساتھ جرمنی کا دورہ کیا اور سیمینار سے خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں ہے بھی اہم قومی امور پر خطاب کیا۔ خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں ہے بھی اہم قومی امور پر خطاب کیا۔ کے علاوہ برلن میں کو علاوہ کو ایران کے ادارے آئی پی آئی ایس کی دعوت پر ایران کا دورہ کیا اور''اکیسویں صدی میں خلیج فارس کی اہمیت'' کے عنوان سے منعقد ہونے والی کا نقرنس میں شرکت کی۔

کا ایک اکتوبر 2000ء کوایک پانچ رکنی وفد کے ہمراہ چین کے معروف تحقیقی دارے دارے استعداد استعدا

مندرجہ بالا سرگرمیوں کے علاوہ'' فرینڈز'' نے تو می علاقائی اورعالمی مسائل پر 90 سے
زائد سیمینار کانفرنسیں اور نداکرات کا اہتمام کیا جو راولپنڈی اسلام آباد لا ہور پشاور بہاولپور
کوئٹ اور کراچی میں منعقد ہوئے۔ تو می اور عالمی موضوعات پر 40 سے زائد کتابیں شائع
کیں۔'' بیشنل ڈیویلپمنٹ اینڈ سکیورٹی'' کے نام سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا جس میں مکی
اور غیر مکی متازقام کاروں اور دانشوروں کے پرمغز مقالے شائع ہوتے ہے۔

اُس سب بیچھ سے ثابت ہوتا ہے کہ ''فرینڈز' ایک ''بین الاقوامی تھنک ٹینک' کی حیثیت اختیار کرچک تھی جے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی تنظیم کرتی تھیں۔ پوری دنیا کی حکومتی اور غیر حکومتی نظیمیں مشاورت اور رہنمائی کے لئے اس سے رابطہ کرتی تھیں اور ملکی' غیر ملکی مسائل پرگفت وشنید کے لئے اس کے ارکان کو بار بار بلاتی تھیں ۔ مختصرا یہ کہ ' فرینڈز' پوری دنیا میں ایک غیر حکومتی سفیر کی حیثیت سے کام کررہی تھی اور پاکستان کا مثبت تاثر ابھار رہی تھی اور پاکستان کا مثبت تاثر ابھار رہی تھی۔

2001ء میں جب جزل مشرف نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا بحرین فیصلہ کیا تو میں نے جری محمل میں انہیں چیلنے کیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی میرے فلاف اقدامات کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چی ایسوی المیس (Research فلاف اقدامات کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چی ایسوی المیس (Associates) کو ڈرا دھمکا کر اور زیادہ تخواہوں کا لالحج دے کر فرینڈز جھوڑ نے پر مجبور کیا۔ یہ مختلف یو نیورسٹیوں سے فارغ انتھیل ہونے والے نوجوان طلبہ سے جنہیں ہم نے ریسری کے مختلف منصوبوں پر لگایا ہوا تھا۔ وہ سب بڑی بڑی شخواہوں کے لالحج میں آکے میرے ادارے کو جھوڑ گئے۔ فرینڈز کاسہ ماہی تحقیق جریدہ اور اس کی کابیاں پاکستان مجر کے تحقیق میرے اداروں کے علاوہ امریکی لائبر بریوں کو بھی جسی جاتی تھیں' وہ بھی بند ہوگیا۔ چند بین الاقوای اور اس کی کابیاں پاکستان مجر کے تحقیق اداروں کے علاوہ امریکی لائبر بریوں کو بھی جسی جاتی تھیں' وہ بھی بند ہوگیا۔ چند بین الاقوای این جی اور بی کی اور بھی ہمیں مالی امداد دینے کو تیارتھیں لیکن میں اس کے عوش آزادی تحریر وتقریر پر این جی اور بھی ہمیں مالی امداد دینے کو تیارتھیں لیکن میں اس کے عوش آزادی تحریر وتقریر پر این جی اور بھی ہمیں کر سکتا تھا۔

انتذار كى مجبوريال

پارٹی سے زکال دیا جائے کین وہ اس سے متفق نہ ہوئے اور کہا کہ ہم انہیں منالیں گے۔اس کے بعد جب میں نے کہا کہ میں اپنے دورے سے متعلق بریفنگ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آپ کوائی کوئی ڈ مہ داری نہیں دی تھی۔ اس کے بعد میں واپس آگیا اور اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کرلی۔ بیسیاست کے میدان میں میرا پہلا تجربہ تھا۔

دوسرا تجربہ: بین نے صوبہ سندھ بین اپنی سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھایا 'اوگوں سے رابطہ کیا تو وہاں ہے بھی بوی پذیرائی ملی۔ ایم کیوا یم کے رہنماعظیم طارق سے ملاقات ہوئی ' انہوں نے میری جماعت کے ساتھ کام کرنے کا دعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایک الگ سیاسی گروپ بنارہ ہیں اور جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر دابطہ کریں گے۔ تین ماہ بعد دوبارہ وہ میرے بنارہ ہیں اور جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر دابطہ کریں گے۔ تین ماہ بعد دوبارہ وہ میرے باس آئے اور کہا کہ الگ سیاسی گروپ تشکیل دیا جا چکا ہاورا گلے ہفتے اس کا اجلاس ہے۔ بیس نے انہیں کہا کہ ایسا مت کریں کیونکہ اس طرح آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ خاموثی سے کام کرتے رہیں لیکن وہ بھندرہے۔

تیرا تجرب: 1996ء میں جب صدر فاروق احمد خان لخاری نے بے نظیر بیٹوی حکومت برخواست کردی تو میں بے نظیر بیٹو کی حکومت برخواست کردی تو میں بے نظیر بھٹو کے پاس گیا اور ان کی جماعت کے ساتھ لل کرکام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتخابات سے پہلے محتر مدسے میری ملاقات میں ہماری جماعت کے دومیان سیٹ ایڈجشمنٹ کا معاملہ طے پا گیا۔ اس وقت میری جماعت کے قومی اسمبلی کے سات (7) امیدوار تھے لیکن سیٹ ایڈجشمنٹ کے بعد امیدوار اور صوبائی اسمبلیوں کے انیس (19) امیدوار تھے لیکن سیٹ ایڈجشمنٹ کے بعد میرے پاس قومی آسمبلی کی چارمیٹیس رہ گئیں اور صوبائی آسمبلیوں کی نو (9) سیٹیں۔

جب انتخابات کی مہم شروع ہوئی تو ہماری جماعت کے قومی وصوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے شکایت کی کہ ان کے مقابلے میں بیپلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہیں اور ہمارے حق میں وستبردار نہیں ہورہ۔ میں نے محترمہ سے اس امرکی شکایت کی تو ان کا بڑا مختصر سا جواب تھا کہ 'جزل صاحب' میرے لوگ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔' اس طرح

ہماراالمیہ یہ ہے کہ ہم جڑھے سورج کی پرسٹش کرتے ہیں اور ہمارے تعمران اس روش سے ہورج کی پرسٹش کرتے ہیں اور ہمارے تعمران اس روش سے ہورے اوارے کے پلیٹ فارم سے حکومتوں کی اچھائیوں اور برائیوں پر کھل کرتیمرہ ہوتا تھا اور بہتری کے لئے تجاویز چیش کی جاتی تھیں لیکن ان تجاویز کو ہمارے تعمران وشنی سجھتے رہے۔ اس لئے سبھی نے جھے بر پابندیاں لگاویں۔ افباروں کو ہدایت تھی کہ میرے مضامین کی اشاعت سے پہلے منظوری کی جائے ۔ تو می اداروں سے مجھے خطاب کرنے کی دعوت آتی تھی لیکن اس پر بھی پابندی لگادی گئی اور 2001ء میں جزل مشرف سے اختلافات کے بعد مجھ سے کھلی دشنی شروع ہوگئی۔ مجبورا ادارے کو معطل جزل مشرف سے اختلافات کے بعد مجھ سے کھلی دشنی شروع ہوگئی۔ مجبورا ادارے کو معطل بڑا ہے۔ بس اکیلاتو می معاملات پر تبصرے کرتا رہتا ہوں جو باوجود یا بندی کے میرے مضامین تو می اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔

سیای میدان بین بین نے جو تلخ تجربات حاصل کے "مختر ابیان کرناچا ہوں گا۔
1996 ء بین بین نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور عوامی قیادت پارٹی کے نام سے اپنی
الگ جماعت بنائی 'چاروں صوبوں میں دفاتر قائم کئے۔عوام کی جانب سے بہت اچی
پذیرائی کی سب سے پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ (جونیجو) سے رابطہ کیا۔ انہوں نے
پڑیرائی کی سب سے خوش آ مدید کہا۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک اتحاد وجود میں آیا۔ پھر میں
بڑے تپاک سے خوش آ مدید کہا۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک اتحاد وجود میں آیا۔ پھر میں
نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا اور پرانے لیگیوں سے ملاقاتی کی کین سب نے میرے سیاست
میں آنے کے فیصلے کو بہت سراہا۔ واپسی پر میں نے مسلم لیگ (جونیجو) کے سیکرٹری جزل سے
کہا کہ ایک میڈنگ بلا کیں جس میں میں میں بریفنگ دوں گا کہ کس طرح پرانے لیگیوں کو
جماعت میں واپس لایا جا سکتا ہے لیکن دن اور ہفتے گذرتے گئے بیہ میڈنگ نہ بلائی جاسکی۔

میں نے جب زور دیا تو اسلام آباد میں میٹنگ باائی گئی لیکن اس میٹنگ کا کی نکاتی ایجنڈ اتھا کہ صوبہ سرحد کے سابقہ وزیر اعلی جنہوں نے جماعت میں ہوتے ہوئے حزب اختلاف سے روابط قائم کر لئے سے انہیں کیے منایا جائے۔ میں نے کہا کہ جماعت کے آئین کے تحت پہلے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا جائے اور اگر اس کا جواب نہیں آتا تو انہیں

ہے میری جماعت کو پارلیمانی جماعت بننے کا موقع نہ مل سکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خلاف سازش تیار ہو پیکی تھی اور ائر مارشل اصغر خان میرے خلاف سیریم کورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کرنے والے تھے۔

اس واقع کے بعد پیپلز پارٹی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے سیاست میں شامل ہو کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ مجھے فوج سے ریٹائر ہوئے چارسال ہو چکے تھے۔ حکومت نے میری مراعات واپس لے لیس۔میرے پاس وزارت دفاع کا وہ خط موجود ہے جس کے تحت میری مراعات واپس لی گئیں۔ بیخط بروام صحکہ خیز ہے جس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ میرے سیاست میں آنے سے میرے باور چی بیٹ مین اور ڈرائیور کا ڈسپلن خراب ہونے کا خدشہ تھااس لئے بیمراعات واپس لے لی گئی ہیں۔

1996ء تک مجھے اپنے خلاف تیار کی جانے والی سازش کاعلم نہیں تھا۔ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان عوامی اتحاد (PAI) بنایا اور آٹھ نکاتی ایجنڈ کے ساتھ تحرکے کی چلائی جس کا سب سے بڑا جلسہ 14 اگست 1998ء کونشتر پارک کرا جی میں منعقد ہوا۔ دوسرے دن جب ہمارا اجلاس ہوا تو تمام باتوں کو بھول کر نوابز ادہ نصراللہ خان اور محترمہ نے کہنا شروع کیا:

"اگر PML(N) کی میحکومت باقی رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب ہمارا کیک ٹکاتی ایجنڈ اے: "نوازشریف حکومت ہٹاؤ۔"

باوجودتمام کوشش کے میں انہیں اس موقف سے رستبردارکرانے میں ناکام رہااور میں اس اتحادے الگ ہوگیا۔ یہ میرا چوتھا تجربے تھا۔

پاکستان پیپلز پارٹی نے گرینڈ ڈیموکریک الائنس (GDA) بنایا جس میں عوامی نیشنل پارٹی' ایم کیوائیم' عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور نوابزادہ نصراللہ صاحب کی پاکستان جمہوری پارٹی (پی ڈی پی) اور دیگر جماعتیں شامل تھیں ۔اس اتحاد کے قیام کا اعلان کرئے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں اعلان کرئے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں

کنمائندے مجھ سے ملاقات کرنے میرے گھر آئے اور اپنا موقف بچھ یوں بیان کیا:

''ہم نے بیا تحاد بنایا ہے اور چند دنوں بعد اس کا اعلان کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ

آپ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جا کیں اور حکومت کے خلاف پرزور تحریک چلا کیں۔''
میں نے سوال کیا:''اس تحریک کے نتیج میں آپ کو کیا حاصل ہوگا۔''

انہوں نہ جواب دیا:''ہمیں او برے تھم آیا ہے' تحریک چلاؤ' فوج مداخات کرے گ

انہوں نے جواب دیا: '' ہمکیں او پر سے تھم آیا ہے' تحریک چلاؤ' فوج مداخلت کرے گی' انتخابات کرائے گی اور ہم ہی انتخابات جیتیں گے اور حکومت ہماری ہوگی۔''

میں نے کہا:

''اوپر سے پیغام آنا تو چودہ سوسال پہلے بند ہو چکا ہے' تو یہ پیغام کہاں ہے آیا ہے؟'' اجمل خنگ صاحب نے وضاحت کردی۔

میں نے کہا:

' و يجهيئ آپ اوگ غلط بندے كے پاس آئے ہيں۔ اقتدارتو الله في 1988ء ميں ميرے ہاتھوں ميں دے ديا تھا جے ہيں في اس كے حوالے كرديا جس كى وہ امانت تھى۔ آج آپ مجھ سے اميد ركھتے ہيں كہ ميں اصغر خان كى طرح آرى جيف كو ترغيب دوں كہ وہ اقتدار سنجال ليں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہيں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہيں تو وہ بھى ہمى انتخابات نہيں كرائميں كے جيسے كہ جزل ضياء في كيا تھا' اور آپ انتظار كرتے رہ جائميں گے۔''

جی ڈی اے گروپ ناامید ہوکر دابس جلا گیا۔ایک سازش کے تحت 12 اکتوبر 1999ء کو جزل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو فارغ کرکے اقتدار سنجال لیا اور جی ڈی اے دالوں نے ان کا مجر پورساتھ دیالیکن مچر 90 دنوں میں انتخابات نہ کرائے گئے۔مشرف نے اقتدار پراپنی گرفت مضبوط کر کی اوروہ امریکہ کی نظروں میں پہندیدہ حکمران بن گئے۔ پیپلز یارٹی کو بچھ ملا اور نہ بی عمران خان کو وہ بچھ ملا میں کا وعدہ کیا گیا تھا۔

2001ء میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔اس واقع کو ابھی چند گھنے بھی نہیں گذرے تھے کہ

" د بناب صدر' جھے بھی بچھ بولنے کا موقع دیں تو آپ کا مشکور ہوں گا۔'

وه بولے:"جی ہاں فرمایے"

میں نے عرض کی:

روم پ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برترین فیصلہ ہے جس کی کوئی منطق ہے نہ جواز اور نہ کی قانون کے تحت اسے درست کہا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتائج پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت مہلک ٹابت ہوں گے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف غیروں کے ساتھول کر جنگ میں شامل ہوجانا بے غیرتی ہے۔''

" آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ضروری ہے کہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر کے ایک ریڈر لائن (Red-Line) مقرر کریں کہ اس ہے آ گے ہم امریکہ کی تمایت میں نہیں جائے ۔''

" مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں موجودا ّپ تمام حضرات کی بیسوج ہے کہ طالبان ہار جا کیں اور اس کے اتحادی ہاریں طالبان ہار جا کیں سوویٹ یونین ہارا تھا اوگ ہنس پڑے۔''

'' یہ ایک طویل جنگ ہوگی۔ امریکہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری طرف پلئے گا اور ان علاقوں کو ہدف بنائے گا جو طالبان کا سپورٹ بیس (Support Base) رہے ہیں۔ اس طرح یہ جنگ ہم پر بلیٹ دی جائے گی۔ ہمیں ابھی ہے اس مشکل کام کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کر لینی جاہیے۔''

جزل مشرف نے کچھ بولنا چاہا مگر ان کی زبان ان کا ساتھ نددے کی۔ کانفرنس ختم ہوگئی اور اس کے بعد ان کا عمّاب مجھ پر نازل ہوالیکن بہت بچھ کرنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں حق پر تھااور حق نے مجھے محفوظ رکھا۔ مجھے افسوں اس بات کا ہے کہ ملک

امریکی صدر نے اس کا الزام افغانستان کے سرتھوپ دیا اور فرمایا کہ اس کی سازش اسامہ بن لاون نے تیار کی تھی۔ جدید تاریخ کا میہ برترین سانحہ ہے کہ جمہوریت اور انصاف کے علمبروار ملک نے بغیر تحقیقات کے ایک کمزور ملک پر الزام لگایا اور پھراس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اسلامی ممالک اس بربریت پرصرف بغلیں جما نکتے رہ گئے۔ کوئی میہ مطالبہ نہ کر رکھا کہ اس الزام کا کوئی ثبوت تو مہیا کریں۔ امریکیوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لاون کو امریکہ کے حوالے کرویں لیکن طالبان نے میہ کرا نکار کردیا:

'' ان کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ دھو کہ نہیں کرتے۔ بے شک وہ '' انہیں سعودی عرب کے حوالے کر دیں گے۔''

امریکہ بعند تھا کہ بین امریکہ کے حوالے کیا جائے جو ممکن نہ ہوسکا۔ جب طالبان بہت مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسامہ بن لا دن کا شکریہ ادا کیا جائے کہ'' روی سامراج کے خلاف جدو جبد میں انہوں نے ہمارا ساتھ ویالیکن اب ان کے لئے اسامہ بن لا دن کی حفاظت ممکن نہیں اس لئے اب وہ اپنی مرضی سے جہال جا ہیں چلے جا کیں۔'' بچھ دنوں بعد اسامہ سوڈ ان چلے گئے ۔ادھر امریکہ نے افغانستان پر جملے کا فیصلہ کرایا جو یا کتان کی مدد کے بغیر بہت مشکل تھا۔

امریکہ نے مشرف کے سامنے امریکہ کی تھایت کرنے کے لئے سات شرائط رکھیں اور وراح کا کے ساق سرائط رکھیں اور وراح کا کے ساتوں شرائط منوالیس۔ مشرف نے افغانستان کے خلاف جنگ میں بجر پورساتھ دینے کا وعدہ کرلیا جبکہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے سوچنا اور غور کرنا ضروری تھا لیکن وہ مغلوب ہوگئے اور گھنے فیک دیئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کے سیاستدانوں معلوب ہوگئے اور گھنے فیک دیئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کے سیاستدانوں فیک کردپ میں بانا شروع کیا اور انہیں اپنی دائشمندی کے اسباب بتائے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس طرح تیسرے گردپ میں جھے بھی بلایا۔ 23 سمبر کا دن تھا اور تقریبا تین گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔ بلایا۔ 23 سمبر کا دن تھا اور تقریبا تین گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔

عشاہیے پران سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے بوجھا:

" وثمن تو بورے ملک پر قابض ہے اب آپ کا لائحہ ممل کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا:

"ہم نے مجاہدین کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کر لئے ہیں اور بہت جلد دونوں مل کر جنگ کا آغاز کریں گے۔"

میں نے کہا: ''جو تباہی افغانستان نے دیکھی ہے' پہلے سوویٹ ہوئین کے ظاف جہاؤ اس کے بعد خانہ جنگی اور پھر امریکہ کی دہشت گردی۔ آپ کی ایک نسل تباہ ہو چکی ہے۔ ایک اور جنگ کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جنگ کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ آزادی حاصل کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ امریکہ اپنے منصوبے کے تحت افغانستان میں جہوری نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ اس نظام کا حصہ بن جا تمیں تو اکثریت میں ہوتے حکومت آپ کی ہوگی فیصلے آپ کے ہول کے اور آپ خود اپنی آزادی کے فیصلے کرسکیں ہوئے حکومت آپ کی ہوگی فیصلے آپ کے ہول کے اور آپ خود اپنی آزادی کے فیصلے کرسکیں

وہ خاموش رہے اور میں انہیں دلائل دیتار ہا'لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اتنا ہزا فیصلہ کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ وائیں جا کیں تو ملاعمر کومیر اسلام دیں اور میرا یہ بیغام بھی۔وہ جو کہیں گے مجھے بتا ہے گا۔

دو ماہ بعد ملا عمر کا جواب آیا جے سمجھنے ہے '' ملا عمر کی تصادم کی منطق'' Logic of) Conflict) کی وضاحت ہوتی ہے اور ایک حوصلہ مند قوم کا قومی اقدار کے تحفظ کے لیے قربانی کا جذبہ بھی ٹمایاں ہوتا ہے۔ان کا جواب تھا:

" "ہاری قومی روایات قابض طاقتوں کے ایجندے پر عمل کرنے کی اجازت شیس اللہ دیتیں۔

د جم نے نیصلہ کیا ہے کہ ملک کی تمل آزادی تک جنگ جاری رکیس گے اور انشاء اللہ اللہ فتح یاب ہوں گے۔ ہم پرعزم ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا دعدہ ہے کہ 'اگرتم ثابت قدم رہے

کے جید سیاستدانوں علاء دانشوروں سفار تکاروں اور بیوروکریٹس میں ہے کی نے بھی اس فیصلے کے خلاف آ واز نبیں اٹھائی ایک لفظ بھی نہ بولے وہ چڑھتے سورج کی پرستش کرتے رہے۔ یہی ہمارا قوی المیہ ہے۔

جزل مشرف نے امریکہ کی ساتوں شرائط مان کی تھیں۔عالمی میڈیا کے مطابق 2001ء میں رونما ہونے والے سانحہ نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر نشکر کشی کا فیصلہ کیا تو پا کستان کے صدر جزل پرویز مشرف نے بش انتظامیہ کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر آ مادہ کرنے کی بہت کوشش کی گر ناکامی کے بعد انہوں نے امریکہ کی ساتوں شرائط" فیر مشروط" طور پر تسلیم کرلیں۔ وہ ساتوں شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

ا: القائده كوياكتاني سرحدول يررد كا جائے گا۔

۲: امریکه کوافغانستان میں آپریشن کرنے کے لیے پاکستان میں کسی بھی جگه آ مدورفت کی سہوتیں مبیا کی جا کیں گی۔

m: امریکه کو پاکستان کی زمینی اورسمندری حدود تک رسائی وی جائے گی ۔

۳: معلومات کی فراہمی نینی بنائی جائے گ

۵: دہشت گردملوں کی کھلے عام قدمت کرنا ہوگی

۲: طالبان کوافرادی قوت اور رسد کی فراہمی بند کی جائے گ

2: طالبان كے ساتھ سفارتى تعلقات منقطع كئے جاكيں گے اور اسامہ بن لاون كو تباہ كرنے كے لئے امريكه كى مدوك جائے گی۔

افغانستان کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شمولیت ہمارے لئے ایک تو می سانحہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے فلم و بربریت (Shock and Awe) کی بدترین مثال پیش کر کے مہذب ونیا کا اصل چبرہ دکھا دیا۔ طالبان پیچیے ہٹ گئے اور کوہ و ومن کی پناہ گاہوں میں جیپ گئے ہارنہیں مانی 'بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیں ووسال گذر گئے۔اسی دوران 2003ء میں جلال الدین حقانی پاکستان تشریف لائے۔ جزل حمید گل کے گھر

ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکتان جو جارصو ہوں کا بوجہ انتائے پھر رہا ہے وہاں بھی انتظامی اور سامی ضرورت کے تحت چوہیں (24)صوبے بنا ویے جائیں تاکہ بماری سیاس بساط جو

میا ن سرورت سے سے پرین روا کہ اور سال معلم ہو سکے۔ایک موقع تھا کہ ہم فانا کوالگ صوبہ ناہموار ہے ہموار ہوجائے اور ساک نظام معلم ہوسکے۔ایک موقع تھا کہ ہم فانا کوالگ صوبہ

بنادیے لیکن میرموقع بھی ضائع کردیا گیا ہے جس کے منفی نتائج سامنے آئیں گے۔

بی بی میں میں میں میں افغان قوم نے قومی مدافعت ایٹار اور ہمت کی ہے مثال روایت کی ہے۔ اس عرصے میں افغان قوم نے قومی مدافعت ایٹار اور ہمت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے دنیا کی دوسر پاور اور بور پی یونین کو تکست دی ہے اور آج دنیا کی اکلوتی سپر پاور اس کے سامنے مجبوری اور بے لی کی تصویر ہے اس کی ہیک ما گلگ رہی ہے جب کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ '' جب تک افغانستان کی سرز مین سے امریکہ کے تاپاک قدم نکل نہیں جاتے بات آ گے نہیں بڑھے گی۔'' حق کی بات یہ ہے اور جب تک ان کا میدمطالبہ پورائبیں ہوگا امریکہ اس باری ہوئی جنگ کا گفار وادا کرتا رہے گا۔

تو تبارے دشن میٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جا ئیں گے۔''

ایس "اب ہم امریکہ یا پاکتان کے دعوکے ش نہیں آئیں گئ جیسا کہ انہوں نے 1989ء میں روس کی پسیائی کے بعد ہمیں دھوکہ دیا تھا۔"

ا نوانتان میں قیام امن لیتی بنانے کے لئے ہم شالی اتحاد سے پر امن تعلقات قائم کریں گے جو ہمارے تمام پڑوسیوں اور دیگر مما لک کے لئے قابل قبول ہوگا۔"

اس جنگ میں پاکتان ہمارے دشمنوں کا اتحادی اور شراکت دار ہے لیکن اس کے باوجود ہم پاکتان کو اپنا دشمن نہیں بھتے کیونکہ ہماری قومی سلامتی کے نقاضے اور منزل مشترک ہیں۔''

ملا عمر کے یہ الفاظ افغانستان کے تصادم کی منطق اور افغان عوام کی اپنے ملک کی آزادگ اور قو می اقدار کی پاسبائی کی خاطر دی جانے والی لا زوال قربانیوں کی واضح تشریح میں۔ افغانیوں کی لا زوال قربانیوں اور کامیاب جدو جبد آزادی نے خطے کے تذویراتی نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اب بیروئی جارحیت کے خلاف روئ چین پاکستان ایران اور افغانستان کے درمیان انجرتا ہوا اتحاد حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور پورے خطے میں قیام امن کے عظیم مقصد کے لیے ماضی کی ناکام پالیسیاں ترک کرکے نئی حقیقت کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرے جو ایک بوئی کامیابی اور روش مستقبل کی منانب بن سکتا ہے۔

"افغانستان اور پاکستان کی سلامتی کے تقاضے اور منزل مشترک ہیں" ملا عمر کے ان الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ افغانستان کی مثال تاریخی نوعیت کی ہے جس نے موجودہ دور کی عالمی طاقتوں کا ہمت و جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہاں پختون اکثریت کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں بھی باوقار زندگی گذار رہی ہیں۔ ماس کے باوجود کہ اس مکہ نے سازش کر کے ان کے درمیان غانہ جنگی کرائی وہاں اس وقت چیتیں (36) صوبے ہیں لیکن اکثریت اور اقلیت کی اپنی اپنی بہیان میں کوئی فرق نہیں آیا

باب نهم:

## ہاری تاریخ کے اہم باب

جامعه هفصه میں خون کی ہولی:

ال معجد پرحملہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اسلام آ باد میں لال معجد کے ساتھ جامعہ حفصہ میں بجیوں کی دینی درسگاہ تھی۔ ای طرح اور بھی درسگاہیں تھیں جنہیں غیر آ کمئی کہہ کری ڈی اے انتظامیہ نے مسارکردیا تھا۔ جامعہ حفصہ کی بجیوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں متبادل جگہ دی جان وہ اپنی معجد اور درسگاہ دوبارہ تعمیر کرسکیں۔ اس بات پر فدا کرات ہوئے لین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ معجد کے اندر ڈیڈ ابردارار کیوں ہوئے لین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ معجد کے اندر ڈیڈ ابردارار کیوں کے ساتھ ہتھیار بندہ ہشت گردیجی موجود ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لئے فوجی کاروائی کی ضرورت ہے۔ اگران کا دانہ بائی بند کر دیا جاتا تو چند دفوں میں بیار کیاں خود تی کاروائی کا تعکم کومت کے حوالے کر دیتیں لیکن مشرف نے ان کے خلاف بھر پور طاقت کا استعمال کیا گیا متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد''فتی 'کرلی گئی۔ دیا۔ بھر پور طاقت کا استعمال کیا گیا متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد''فتی 'کرلی گئی۔ حف آرا کردیا گیا۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آ پریشن کو بلوچستان تک صورت ماتوی نہ کہ کی طرف سے پاکھان پر دباؤ ہے کہ دہ اس آ پریشن کو بلوچستان تک صورت ماتوی نہ کری۔ بھیلادیا جائے۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آ پریشن کو بلوچستان تک صورت ماتوی نہ کری۔

پاکستان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں پر بھی حملے کیے گئے۔ بچھ مارے بھی گئے جس کے نتیج میں وہ پاکستان چیوڑ کر جارہ ہے تھے۔ (بیصورت حال اب بہتر ہوئی ہے) جس کے نتیج میں وہ پاکستان چیوڑ کر جارہ ہے تھے۔ (بیصوری وکھائی گئیں اور انہیں دنیا کومجد میں موجود طلبہ کے خون آلود چروں کی تصویریں وکھائی گئیں اور انہیں وہشت گرد فام کیا گیا۔ ان کے ساتھ ہتھیا روں اور گولیوں کی تصاویر دکھائی گئیں اور کہا

گیا کہ بیان سے برآ مد ہوئے تھے۔ امریکہ اور برطانیے نے پاک فوج کی'' کارکردگی'' کی تعریف کی۔ ہماری کچھ سیاس جماعتوں مثلاً بیپلز پارٹی اور ایم کیوایم نے بھی جامعہ هفصہ کو''فتخ'' کرنے کی تعریف کی۔

ہ انسانی حقوق کی حمایت کرنے کی نام نہاد دعویدار تظیمیں خون کی اس ہولی پر خاموش کے انسانی بنی رہیں۔معصوم طالبات کے خون بہانے پر ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سنا گیالیکن آنی شیم کی گرفتاری پر انہوں نے آسان سر پر اٹھالیا جس سے ان کا اصل چرہ صاف دکھائی دیتا ہے۔

ج کومت نے اپنی دانست میں اعتدال کا راستد اختیار کیا ہے اور وہ عوام سے متقاضی ہے کہ وہ انتہا پیندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی حمایت کریں جب کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایسا کوئی تضادنہیں ہے۔

جامعہ طبقہ اور لال مجدیتیم اور محروم بچوں کی جائے پناہ تھی۔ وہ معاشرے کے بسماندہ طبقہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان اداروں نے انہیں پناہ دی اور امید کی کرن دکھائی ان میں کوئی بخی بھی مالدار طبقہ سے متعلق نہیں تھی۔ وہ سب غریب لوگ تھے جن کا خون ارزال سجھ کر بودی سے بہایا گیا۔ ان میں سے ایک طالبہ نے جو 4 جولائی (امریکہ کا یوم آ زادی) کو مجد سے باہر آئی۔ باقی طالبت کے بارے میں بتایا:

'' زیادہ تر طالبات دہ تھیں جن کے والدین اور قریبی رشتہ وار زلزلوں میں شہید ہوگئے تھے۔ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ جامعہ هصه جیسے اداروں نے ان کامستقبل سنوارا۔ افسوس، اس قبل عام میں زیادہ تر وہی بچیاں شہید ہوگئیں۔ ہم 4 جولائی کو باہر آئیں تو پندرہ سو بچیاں اندر تھیں جو باہر نہیں نکل سکیں۔ کی کو پیتے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہواور اگر وہ شہید کردی گئیں تو ان کی میٹیں کہاں ہیں۔''

مين اى كرب مين مبتلا تها كدامير حمزه صاحب كامضمون ميرى نظر سے كررا۔ وه كليت مين:

' میں آپ اوگوں کو اللہ کے رسول مُؤینی کے ایک کما عثر رکا کردار بتاؤں: حضور ٹبی کریم مُؤینی نے احد کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے قبل کموارلبرائی اور

فرمايا:

"كون ہے جواس كاحق اداكرے گا۔" بالآخر يہ تلوار حضرت البود جانہ كول گئ۔ حضرت زبير كہتے ہيں ميں نے جنگ كے اختام پر حضرت البود جانہ ہے ليو چھاتم مشركوں كی صفیں چرتے ہوئے جارہے تھے تو ايك جوان پرتم نے تلوارا ٹھائی اور پھركيا ہواكہ وار روك كر تلوار كو او پر اٹھاليا 'سبب كيا تھا؟ اسلام كے كمانڈر نے بتايا' وہ جوان جس نے چرے پر كير البيث ركھا تھا اور لوگوں كو جنگ كے ليے ابتدار دباتھا جب ميں نے اس پر واركيا تو اس كی چيخ نكی نيہ چيخ عورت كی تھی ابتدار دباتھا جو حفرت كاخون ہو گيا تو حضرت ميں نے تلوار كا وار روك ليا' يہ سوچ كر كہ اگر عورت كاخون ہو گيا تو حضرت ميں خون ہو گيا تو حضرت ميں خون ہو گيا تو حضرت

ہم نے اپنی آلوار کو اپنی ہی معصوم بچیوں کے خون سے رنگ لیا ہے۔ خون 'جونیکٹا رہے گا خون جگر بن کر 'ندامت کے آنسو بن کر۔

وی جربی و مدر سے ایک اور تاریخی حقیقت بیان کرنا جاہوں گا کہ ہمارے نی کریم سوٹی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے اٹا ٹوں میں ایک جٹائی 'جائے نماز' چاور' چرنے کا جوتا اور سات آلواری تھیں۔ ان آلواروں کو آپ نے بھی خود استعال نہیں کیا۔ چاور' چرنے کا جوتا اور سات آلواری تھیں۔ ان آلواروں کو آپ نے بھی خود استعال نہیں کیا۔ اس طرح ہمارے تین خافائے راشدین حضرت ابو بکر خصرت عرف اور حضرت عثان نے بھی اپنی آلواروں کوخود استعال نہیں کیا۔ ان کی آلواروں کا مقصد ڈیرنس تھا جس طرح آج ہمارے اپنی آلواروں کوخود استعال نہیں کیا۔ ان کی آلواروں کا مقصد ڈیرنس تھا جس طرح آج ہمارے ایشی ہماری اسٹریٹی (Military Strategy) کا اہم جزو ہیں اور موثر ڈیرنس آلواروں کو جہہ اور حضرت خالد بن وئیر ڈیرنس آلواریں ضرب حقیقی تھیں کہ جن کی بدولت دنیائے اسلام کی بھیلی ہوئی سرحدوں کی وسعتیں مقادریں ضرب حقیقی تھیں کہ جن کی بدولت دنیائے اسلام کی بھیلی ہوئی سرحدوں کی وسعتیں متعمن ہوئی سرحدوں کی وسعتیں

فاٹا کوصوبہ پختون خواہ میں شامل کر کے پاکستانی آئین کے تابع کر دیا گیا ہے۔اس فیصلے کی مولا نافضل الرحمٰن اور محمود انجلز کی مخالفت کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور فاٹا کو پختون خواہ میں ضم کر دیا گیا۔ مجمعے ڈر ہے کہ بروقت انصاف کی عدم فراہمی کے سبب سوات اور دیر کی طرح فاٹا کے عوام بھی اس فیصلے کومستر دنہ کر دیں۔ان کی ''علاقہ غیر'' کی شافت' پاکستانی شقافت کو پروان چڑھانے کے لئے شقافت کو پروان چڑھانے کے لئے الگ صوبے کی صورت میں آزاد ماحول چاہے اور پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں آئییں تمام سہولتیں فراہم کر سے کونکہ متحکم جمہوری نظام کی خاطر پاکستان کو سیاسی تو ازن قائم رکھنے کے لئے ملک میں نئے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے لئے ملک میں نئے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے سبب ہمارے جمہوری نظام کو استحکام حاصل نہیں ہوسکا۔

قبائلی علاقوں میں کشکر کشی:

جزل مشرف نے 2002ء کے عام انتخابات کرائے تو جی ڈی اے (GDA) والوں نے ان کی بجر پور مدد کی اور ایک بار پھر عمران خان کا وزیراعظم بنے کا خواب اوشورا رو گیا'اس لئے کوئن کی بھر پور مدد کی اور ایم کیوایم نے خالفت کی جن کے خلاف عمران خان نے سامی وار گیم شروع کر دی تھی مشرف نے دس سال حکومت چلائی اور بھی ان کی جمایت کرتے رہے۔ تن لیگ والوں نے تو یباں تک کہد دیا کہ 'مشرف اگر دس مرتبہ وردگ بہن کر آ کیس تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔'' مشرف زیادہ پر اعتاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ویر' سوات اور با جوڑ کے ملاقوں میں لشکر کشی شروع کر دی جہاں کے اوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ انہیں پاکستانی قانون کے تخت انسان میں مثال کے انہیں دیاسی قانون جا ہے۔

ان مطالبات کی معاملہ بنبی بے نظیر بھٹو میں تھی کہ جنبوں نے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 1994ء میں ان علاقوں میں شرقی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ دے دیا تھا۔ عدالتیں بھی قائم ہونا شروع ہوگئی تھیں لیکن صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے بعد نواز شریف نے حکومت بنائی تو اس کاروائی کوروک دیا۔ ان مطالبات کو بغاوت کہہ کے

ایٹی یا کتان کی سلامتی کے نقاضے:

ہمارے ایٹی پروگرام ہے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں الزامات بھی ہیں جن کوشلیم کرتے ہوئے حسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پر پابندیاں لگا دی گئیں۔
ان الزامات کے جواب میں میں بہت کچھ لکھتا رہا ہوں۔ دراصل ہماری ایٹمی صلاحیت ہمارے دشمنوں کے داوں میں کانٹے کی طرح کھنگتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہے ہودہ باتیں ان کی زبانوں پر آتی ہیں۔حقیقت سے ہے کہ 1971ء میں مشرقی پاکستان کو فتح کرنے بعد بھارت کواپئی بالا دی کا اعلان کرنا مقصود تھا جس طرح سے امریکہ نے شکست خوردہ جایان پر ایٹم بم گرا کے کہا تھا۔

کوئی اور ہوتا تو شاید خاموش ہوجاتا لیکن وزیرِ اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بہا تگ وہل اعلان کیا کہ پاکستان ایٹی توازن کو درست کرنے کے لئے ایٹی صلاحیت حاصل کرے گا خواہ اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹاسک (Task) دیا گیا جنہوں نے کمال جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیراعظم کے تکم کی تھیل پر کام شروع کیا ہے تھم بڑا واضح تھا:

"دواکش صاحب جہاں ہے بھی اور جس طرح بھی آپ کوایٹی ٹیکنالوجی ملے حاصل کریں۔ جو وسائل آپ کو جاہئیں وہ ہم دیں گے۔متعلقہ ادارے آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ براہ راست جھے سے رابطہ رکھیے' اللّٰہ آپ کو کامیاب کرے۔'

ای کیے ڈاکٹر صاحب حصول مقصد کے لئے تن من وحن ہے لگ گئے۔ کوئی بھی ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دیتا لیکن ٹیوکلیئر انڈر ورلڈ Nuclear )

Underworld کی ٹیکنالوجی گئام ادارہ ہے جہال یہ ٹیکنالوجی ملتی بھی ہے اور بکتی بھی ہے اور بہت سے خریدارا پی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہمال سے بی ونیا کے اور بہت سے خریدارا پی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کواکھا کرکے ایٹمی ہتھیار بنا لینے کافن ہرا کی کے پاس ٹیس ہوتا۔ صرف فراکٹر خان صاحب جسے برگزیدہ لوگوں کو الند تعالی نے یہ استطاعت عطاکی ہے ورنہ لیبیا جسے فراکٹر خان صاحب جسے برگزیدہ لوگوں کو الند تعالی نے یہ استطاعت عطاکی ہے ورنہ لیبیا جسے

ان کے خلاف کشکر کشی شروع ہوئی جس کے نتیج میں مولوی صوفی محداوران کے داماد فضل اللہ زیر عماب آئے اور ہزاروں قبائلی سرحد پارافغانستان جرت کر گئے۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بارقبائلیوں کی پاکستان مخالفت:

ابھی سے سلسلہ جاری تھا کہ دسمبر 2004ء میں مشرف پر راولینڈی میں دو قاتلانہ حملے ہوئے گر دہ نج گئے۔ امریکیوں نے انہیں سے سبق پڑھایا کہ اس سازش کا ماسٹر مائنڈ بہت اللہ مصود وزیرستان میں جیٹا ہے۔ بغیر تحقیق کے مشرف نے وزیرستان پرلشکر کشی کر دی جس سے جابی آئی نمزاروں وزیری افغانستان ہجرت کر گئے وزیریوں نے پاکستانی فوج پر جوابی حملے شروع کے اوروہ آگ جوسوات دیراور باجوڑ میں گئی ہوئی تھی اس نے پورے علاقے کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ اس طرح وہ حفاظتی دیوار جو قائداعظم نے 1947ء میں قبائیلیوں کو سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ واری دے کر بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی اور قبائیلیوں کی بندوقوں کا رخ ہماری طرف ہوگیا۔

1947ء میں قائد اعظم نے پاک افغان سرحدوں کے شخط کی ذمہ داری قبائیلیوں کو دی تھے اور جوفوج وہاں متعین تھی اسے واپس بلالیا تھا۔ 2005ء میں ان قبائیلیوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف ہتھیارا ٹھائے۔ حالانکہ اس سے پہلے بچاس سال تک وہ ہمارے وست و پاکستان کی دفاعی پالیسی میں ان کا کر دارا اتنا اہم ہے کہ اس پورے عرصے بازو بینے رہے۔ پاکستان کی مرحد پراپ فوجی دستے متعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں میں پاک فوج کو جھی افغانستان کی سرحد پراپ فوجی دستے متعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ طالبان کے ساتھ حکومت نے سمجھوتہ بھی کیا لیکن ہر بار امر کی ڈرون حملوں نے ان کے قائدین کو شہید کرتے مجھوتہ کو سبوتا ڈکر دیا۔ مولوی نیک محمد، بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود ای طرح قبل ہوئے۔ اشتعال بڑھتا رہا اور تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد پڑگئی جس محسودای حمل حمل مولی حملے شروع ہوئے اور دہشت گردی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جوختم ہونے کو نہیں آرہا۔

افتذار کی مجبور مال

سے ملکوں نے بھی یہ نیکنالو جی خرید لی تھی لیکن ایٹی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا روی ہے کہ 1976ء میں کام شروع کر کے انہوں نے 1986ء میں اپنم بم بنالیا تھا اور کولٹر میٹ بھی کرلیا تھا۔اس بات کی گوائی میں دے سکتا ہول۔

1987ء مِن مِن واُس چیف آف آرمی ساف بنا اور ساتھ ہی مجھے نیوکلیئر کمانڈ اتھار ٹی (NCA) کاممبر بنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سال جولائی کے مبنے میں مجھے ڈاکٹر اے کیو خان ريسر ليبارثريز كے دورے كى اجازت ملى۔ ۋاكثر صاحب في بذات خود اين تمام سېولتو س کا دوره کرايا۔

سوال:..... آپ کو یاد ہوگا کہ 1986ء میں ڈاکٹر اے کیو خان اور مشاہر حسین سیدنے ایک غیرمکی رپورٹرکوانٹروبویس پہلی بارانکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس پر بروی لے دے ہوئی اور کسی کو یقین نہیں آیا تو آپ کو کیے یقین آیا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ایٹم بم دکھانے جارہے ہیں؟

جواب: ..... مجھے ڈاکٹر صاحب کی بے بناہ صلاحیتوں پر یفین تھا کہ جس طرح انہوں نے ہمارے لئے فوج کے ترویجی پردگرام کے سلطے میں کیے کیے بائی فیک (Hi-Tech) ہتھیاروں کے بنانے میں جاری مدد کی تھی تو ایٹم بم بنانا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تحااور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا دیا ہی تھا جیسا کہ بین نے How to "Make an Atom Bomb نامی کتاب میں بر مطاقعا۔ ول سے وعا نکلی کہ" اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء کواینے حفظ وامان میں رکھے۔''

واكثر عبد القدرية خان كے خلاف الزامات:

جزل مشرف نے امریکی وباؤ میں آ کرڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگائے۔ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد 2004ء میں امریکہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کونشانہ بنایا۔ سب سے سلے ڈاکٹر خان صاحب پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کیبیا اور دوسرے ملکوں کو ایشی نیکنالوجی دی ہے اور شوت میں ووتصورین اور شہادتیں دکھائیں جو ڈاکٹر صاحب اوران

کی ٹیم کے ممبران 1976 و کے بعد نیوکلیئرانڈرورلڈ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش میں دوسر ملکوں کے لوگوں سے تعلقات اور رابطے برجی تھیں لیکن مشرف نے 2001ء کی بزولی کے بعد دوبارہ گفتے ٹیک دیے اور سارا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے سرتھوپ ویا۔ ٹی وی کے سامنے بلا کران کی تو بین کی افتارات واپس لے لئے اور انبیں ایے گھر تک محدود كرويا\_اس وقت سے لے كراب تك ذاكر صاحب اپنى تمام ترصلاحيتوں كے باوجوداہن گھر میں یابند میں اور حرت اس بات پر ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف وونوں نے ان کے لئے کچھ بھی ند کیا اور نہ ہی اب عمران خان ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کو سی تخلیق عمل پرلگا سے ہیں۔ وہ بھی احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔

عام تاثریہ ہے کہ ہمارے ایٹی پروگرام براربوں ڈالرخرچ ہوئے ہیں جبکہ حقیقت اس ك بالكل برعكس ب- اگست 1987ء تك اليمي بتصاير اور ديليوري سسم كا تجربه كمل مو چكاتفا تو جزل ضالحق نے ڈاکٹر صاحب کو پچھلے دی سالوں میں پروگرام پر جواخراجات آئے تھے' ں کی تفصیل NCA کے سامنے پیش کرنے کو کہا جوائی ماہ بیش کر دی گئے۔

چرت کی بات تھی کہ وہ اخراجات جو ڈالرول میں تھے اور جو اخراجات یا کستان میں ہوئے تمام طاکر بھی 300 ملین ڈالر ہے کم تھے۔ یہ لاگت ماری ایک سب میرین (Submarine) جوفرانس سے خریری گئی ہے اس سے بھی کم ہے۔ یہ استعداد عاصل کر کے یا کتان نے قابل اعتاد ڈیٹرنس (Deterrence) قائم کرلیا جس کا اعتراف بھارت کے وزیر دفاع نے 1998ء میں ان الفاظ میں کیا جب یا کتانی دھا کہ بھارت کے دھما کے سے زباده زورآ ورثابت بوا:

"Now perfect nuclear deterrece has been established

between India and Pakistan."

ہارا ایٹی پروگرام اس لحاظ سے منفرد نوعیت کا ہے کہ وزیراعظم ووالفقار علی مجنو نے 1975 ، میں ونیا پر وانٹح کر دیا تھا کہ جنوبی ایشیاء میں طاقت کا توازن بحال کرنے کے کیا۔ 1990ء میں امریکہ مجارت اور اسرائیل کی مشتر کہ سازش کا جواب مضبوط اقد امات کر کے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے۔ انہیں دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے۔ انہیں وہشت گردی کا شکار ہونا پڑا۔

ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائمندان جن کی لازوال محنت اور شانہ روز کی کاوشوں سے صرف تکیل عرصے میں بید منزل حاصل ہوئی ان کی شخص آزادی تک چھین لی گئی اور بدترین تفحیک کانشانہ بنایا گیا۔

جہ میاں نواز شریف سابق وزیراعظم پاکستان جنہوں نے ایٹی دھاکے کرکے بھارت کو موڑ جواب دیا انہیں آ محصال تک جلاوطنی کی سزا کا ثنا پڑی اور اس اذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیراعظم نتخب کیا لیکن بھر سازش کے تحت انہیں کری افتدار سے الگ کرویا گیاہے۔
گیاہے۔

عظیم سائمسدان ڈاکٹر عبدالقد ہر خان اور ان کے رفقاء کی شاندروز کی انتخک محنت کے سبب 1986ء تک ہم نے ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر کی تھی اور اس کے اسلام سال ہی ایٹی ہتھیاروں کو ایف سولہ طیاروں کے ذریعے استعال کرنے کے نظام کے تجربات کے ۔ہم نے 1996ء تک درمیانے فاصلے تک مارکرنے والے میزائل استعال کرنے کا نظام ہمی وضع کر لیا تحالیکن اسکے باوجودا یٹی وحاکے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ایٹی صلاحیت کے بارے میں ابہام موجود تحا۔ ہماری خوش قسمی تھی کہ 1998ء میں محارت نے پانچ ایٹی مارک وحاکے کئے جس کا جواب پاکستان نے چے زوردار ایٹی وحاکوں کی صورت میں دیا جس سے ماری ایٹی صلاحیت کے ہماری ایٹی صلاحیت کے نظام کونیٹی بنانے کے لیے متعدد اہم اقد امات اٹھائے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ایٹی ہتھیاروں کے استعال کے نظام کومضبوط اور قابل اعتاد بنانے کے لئے سلح افواج کے تینوں شعبوں میں تر تی و تحقیق کا ایک جامع پروگرام شروع کیا گیا:

اورزیاده طاقت کے حال ایٹی ہتھیار تیار کرنے کی ملاحیت میں اضاف کیا گیا۔

کے پاکستان ہر حالت میں ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرے گا اور محض دس سال کی قلل مدت میں پاکستان نے میصلاحیت حاصل کر لی اور وہ بھی صرف 300 ملین امریکی ڈالر سے کم کی لاگت ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے قائدین کو اس کی بہت بھاری قیمت اواکرنا پڑی جے سونے اور پلاٹینم کے ساتھ بھی تولانہیں جا سکتا۔ پاکستان کو ایٹی قوت بنانے والی پانچ اہم شخصیات کو یا تو زندگ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے یا اقتدار سے جبری علیحدہ ہونا پڑا اور غلیظ پر دیگینڈے کے ذریعے ان کی کردارکشی کی گئی ہے:

ہے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پالیسی دی اہداف مقرر کئے اور تمام سہولتیں فراہم کیں انہیں عدالتی قبل کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کو جس کرب سے گزرنا پڑااس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات 3 اپریل 1979ء کوایٹی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیا ہے:

''جب میری حکومت ختم کی گئی اور جھے کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا اس وقت ہم ایٹی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب بہنچ کے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل اور جنوبی افریقہ کمل طور پر ایٹی صلاحیت حاصل کر کچکے ہیں۔ کیمونسٹ طاقتیں عیسائی میہودی اور ہندو تہذیبیں بھی یہ صلاحیت حاصل کر پچکی تھیں صرف اسلامی تہذیب اس صلاحیت سے محروم تھی گر اب عنقریب یہ صورت حال تبدیل ہونے کو ہاور میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایسامکن ہوجائے تا کہ میرے ملک کے ای ملین عوام کو تحفظ اور سلامتی حاصل ہو۔ جھے یقین ہے کہ بید کا میابی میری شخصیت کو یادگار بنادے گی جس پر میں دنیا مجرکی مخالف کے باوجود کئی مالوں سے پختہ اور محکم ارادے سے کام کرتا رہا ہوں۔'

جہ جزل ضیاء الحق 'جنبوں نے 1977ء سے 1988ء تک ایٹی پروگرام کوغیر متزلزل الداوفراہم کی تھی ایک سازش کے تحت قبل کرویے گئے۔

🖈 محترمه بنظير محتوجتهول نے ہماري اليمي قوت ميں منطق اور مخسراؤ كاعضر شامل

اختیار کے جانے والے چنداہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

جڑا یٹی مزاحت کی صلاحیت میں اضافے کے لیے موزوں وقت پر "مضبوط سیا ک عزم (Political Will)" کا ہونا لازم ہے۔ ہماری سیاسی قیادت اور ماہر سائمندانوں نے باہمی اشتراک ہے ایسی مثالیں چیش کی جیں جبال سیح اور بروقت اہم فیصلے کئے گئے۔ ان قائدین کو وطن کی خاطر عظیم خدمات سرانجام ویے کے جرم میں کڑی سزائیس تو دی گئیں لیکن انہوں نے وطن ہے محبت کاحق ادا کردیا۔ بقول شاعر:

یپی کی طرح سینج کے رکھا تیرا وجود خود وْهل گئے گر تجنبے گوہر بنا دیا

مندرجہ بالا تفصیل ہماری مربوط اور قابل اعتاد ایٹی صلاحیت کے اہم عوامل کی تفریخ ہے البندایہ بجسنا غلط ہوگا کہ ایٹی توت ہونے کی حیثیت ہے ہمیں کوئی گزندنہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری روایتی فوج ہی ہمارے مستقبل وسلامتی کی جنگ لڑے گی اور انشا واللہ ہر جنگ جیتے گی۔ ایٹی ہتھیار طاقت کا توازن (Balance of Terror) قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو 28 مئی 1998ء کو قائم ہوا۔ سوویٹ یونین اور امریکہ ہزاروں ایٹی ہتھیار کے باوجود افغانستان اور عراق میں شکست ہے نہ بی سکے۔ اسرائیل کے پاس دوسو ایٹی ہتھیار سے کی باوجود افغانستان اور عراق میں شکست ہے نہ بی سخھیاراے حزب اللہ کے باتوں ورس ذائی ہتھیار سے کی جا میں اس کے ایٹی ہتھیاراے حزب اللہ کے ہاتھوں ذائی ہتھیار ہے ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعمال روئی فرانس اور برطانیہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعمال نہیں کرستیں۔

ای طرح اگر 1945ء میں امریکہ کو جاپان کی طرف سے امریکی سرزمین پر ایک ہمی ایٹم بم گرانے کا خطرہ ہوتا تو وہ بھی بھی جاپان پر ایٹم بم گرانے کی ہمت نہ کرتا۔ ایٹمی طاقت ہونے کی بھی مجبوری ہے اور وجع بیانے پر تباہی بھیلانے والے بیہ تھیار دوست اور دشمن کا امتیاز کے بغیر تباہی کا موجب بختے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر تومیں لاشعوری طور پر ایٹمی ہے ہتھیاروں کی بیتی صلاحیت اور استعال کے نظام کو بہتر اور موٹر بنایا گیا اور وقفے وقفے سے تجربات کئے گئے تا کہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ تمام شعبے کسی ہنگامیصورت حال سے خشنے سے لئے کمل طور برتیار ہیں۔

ہے 2006 مرک کمانڈ اور کنٹرول کا ایک جامع نظام تشکیل پاچکا تھا جس سے ایٹی مواو میں اضافے : ہتھیاروں کے نظام میں بہتری اور حاصل شدہ صلاحیت کے مطابق مسلح افواج کے شعبوں میں توائد وضوابط کو ضابطہ تحریر میں لا کر نظام کو مربوط بنایا گیا تا کہ تمام متعلقہ اواروں کے نظام اور ' مخصوص ایٹی ذمہ داریوں'' میں ہم آ ہنگی پیدا کی جاسکے۔

ہ ائتہائی حساس نوعیت کی حال''ایٹی بٹن دہانے'' کی پالیسی مرتب کی گئ تا کہ اس بات کانعین کیا جا سکے کہ تمی فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا اور بیبٹن کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔

2007ء میں پورے ایٹی کمانڈ اور کنٹرول سٹم کے تحفظ وسلامتی کا نظام وضع کیا گیا جو ایک بہترین نظام ہے جے تمام ایٹی صلاحیت کے حال ممالک نے سراہا ہے۔ ایٹی ہتھیاروں اور مواد کی تخق سے حد بندی کر کے ایٹی تنصیبات کی سکیورٹی کے لئے عالمی معیار کے مطابق اصول وضوابط اختیار کئے جے جیں تاکہ سبولتوں کی با حفاظت نمتنی کو بیتی بنایا جا سے۔ ایٹی نکینالوجی کو پر امن مقاصد کے لئے استعمال کرنے کئی طریقے ہیں جن میں ایٹی پاور پرائمن مقاصد کے لئے استعمال کرنے کئی طریقے ہیں جن میں ایٹی پاور پرائمن کے لئے درکارا بندھن کی تیاری صحت زراعت اور دیگر مختلف شعبوں کی تحقیق ضرور تیں بوری کرنا شامل ہیں۔

ان مقاصد کے لئے ایٹی نیکنالوجی دوسرے ممالک کوہمی دی جا کتی ہے اور لی بھی جا عتی ہے اور لی بھی جا عتی ہے اور لی بھی جا عتی ہے اور جب پاکتان ایٹی سپلائی گروپ کا ممبر بن جائے گا تو اس طرح کے تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایٹی پالیسی کے وامل انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں اور خصوصا اس بات کی احتیاط اور وضاحت کی گئی ہے کہ ایٹی صلاحیت کوز ماندامن میں کیسے استعال کرنا ہوگا اور خصوصا جب وٹمن ایٹی بلیک میل کر دیا ہو۔ ایٹی پالیسی کے فیصلوں کے معاللے میں

god-fathers of this broad-based, anti-US coalition is Nawaz Sharif."

"امریکہ کے پالیسی سازلوگوں کواس دن پر ماہم کرنا چاہیے جب انہوں نے جہوری عمل کے ذریعے پاکستان میں عبد حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ۔ جہوری عمل کے ذریعے جولوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ امریکہ سے طویل عرصے سے نفرت کرنے والوں کا غیر مقدس اتحاد ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں گئی ہیں منظر میں امریکہ کے خالفت کرنے والے اسلم بیگ اور حمید گل جیسے سربرست لوگ ہیں۔"

وہ مقصد جو 2008ء کے الکشن میں حاصل نہ ہو سکا تھا بائی برڈ اسٹریٹی (Hybrid کے دریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔
Strategy)

بھارتی سرجیل سٹرائیک

سوال: 27 فروری کی بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کے بارے میں آپ کا کیا تبسرہ ہے؟
جواب: بھارت نے 27 فروری 2019ء کو ایک سوچ سمجھ منصوب کے تحت پاکستان
کے خلاف بالا کوٹ کے مقام پر'' فرضی جہادی کیپ' پرحملہ کیا جے سرجیکل اسٹرائیک کا نام دیا
جوفوجی اصطلاح میں انتقامی کاروائی تھی۔ پاکستان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر اس نے دوبارہ
ایسی حرکت کی تو اے اس ہے بھی زیادہ بخت ردعمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سرجیکل اسٹرائیک
کی تفصیل بچھ اس طرح ہے۔ بھارتی سیرٹری دفاع نے بریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ:

"فیر فوجی سرجیکل اسرائیک Non-Military Pre-emptive)

Surgical Strike) کا مطلب ہیہ ہے کہ کسی فوجی ٹھیکانے کو ہدف نہیں بنایا گیا

کیونکہ فوجی ٹھیکانوں کو بدف بنانا جنگ کاروائی تصور کی جاتی ہے۔"

اس طرح ہارے عسکری ترجمان نے وضاحت کی کہ:

ہم استعال کرنے کا فیصلہ کرلیں تو ان کی لاشوں پر بین کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے گا۔

ہمارے نظریات پر حملہ ایک خطرناک سازش ہے جو 2008ء میں شروع کی گئی جب جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے 1.4 بلین ڈالر کی رقم پاکستانی قوم کے ذبمن ونظریات کو بد لنے کے لئے مختص کی ہے۔ اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ کچھ ایسی ہی صورت مال 1965ء میں انڈو نیشیا میں سوشلزم کیمونزم اور اسلامی نظریات کے درمیان نگراؤ کی صورت میں پیدا ہوئی تھی جس کے سبب خانہ جنگی ہوئی اور الاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایسے حالات پاکستان میں بھی بیدا کرنے کی سازش ہورہی ہے۔

صدربش کی پاکستان آمد:

2008ء میں صدر بش پاکستان آئے جبکہ الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں ۔انہوں نے مشرف کوشاباش دی کہ ''مشرف کی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں پہلی دفعہ جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا مرحلہ پورا ہوگا۔'' مشرف نے 2002ء کے انتخابات جیسی تیاریاں کررکھی تھیں اور پراعتاد ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے لیکن جزل کیانی نے صاف لفظوں میں کہد دیا کہ'' فوج الیکشن کے معاملات سے لا تعلق رہے گی۔'' جس کے نتیج میں عوام نے کسی دباؤ کے بغیرا نی مرضی سے ووٹ دیے۔

جب الكثن كے نتائج سامنے آئے تو كىلىلى مچ كئى۔ امريك سے ميليفون آئے شروع موسك كر يہ سے ميليفون آئے شروع موسك كر يہ ہوئے ميں اس موسك كر الدانداور غير جانبداراند الكثن ہوئے ميں اس ميں تعجب كى كيا بات ہے۔ "اك دن واشكن بوسٹ كا الديثر لكھتا ہے:

"The American policy makers about Pakistan must rue the day, they decided for regime change in Pakistan, through the democratic process. Democracy is what has now emerged - an unholy alliance of long-term American haters - Aslam Beg and Hamid Gul. The behind-the-scenes

دونوں اطراف کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک تصادم کی انجرتی ہوئی ہوئی کیفیت کو محدود رکھنا چاہے ہیں کہ کہیں حالات ایک بحر پور جنگ کی صورت نہ اختیار کر جا کیں۔ اس کے باوجود سیالکوٹ کے محاذیر جو بھے ہوادہ جران کن ہے۔ بھارت کی جادجیت کے جواب میں بری فوج نے نصف درجن بھارتی چوکیوں کو نشانہ بتایا جس میں وشمن کے متعدد فوجی بارے کے دوسری مجادتی طیاروں نے بھارتی زمینی دستوں کی مدد کی خاطر پاکتانی فضائی مدود کی خلاف ورزی کی۔ ہمارے گڑا کا طیاروں نے انہیں برتی رفتاری سے بارگرایا اور ان جس سے ایک یا کمٹ کوزندہ گرفتار کرایا ہوران جس

27 فروری 2020ء کو بھارتی طیاروں کا الم جب پر تھے کا روث جمارے طیاروں نے نور خان اگر میں سے برواز کر کے وہی ان کیل میں و نوسلہ چند منٹوں میں طے کرکے بالا کوٹ کے مقام پر بھارتی طیاروں کو جالیا۔ بھارتی طیاروں کو مرحد

پرے ایس ہو۔ (SI'-30) عیاروں کے ذریعے وفائی حصار مہیا کیا جا رہا تھا جو کہ اسرائیلی میزائیلول ہے لیس تھے اور ای کلومیٹر کے فاصلے تک بار کرنے کی ملاحیت رکھتے ہیں۔ چار میراج ۔ ۲۰۰۰ (Mirag-2000) ہمارتی ظیارے خوف کے سبب پاکستانی طیاروں کا سامنا نہ کر سکئے بم اور ایندھن کے ٹینک عطر شیشہ کے پہاڑوں بیں گرا کر فراو ہو گئے۔ جس ان پہاڑوں بیں 1950 می وہائی بیں ایس ایس بی کی مشتوں کے دورال پھرتا رہا ہوں۔ میرا ڈرائیور غلام محمد جب سے تعلق رکھتا ہے'اس نے' اس نام نہاو ہمارتی سرجیکل اسرایک کے بیارت کے جنگی جنوں کوناکوں بینے چہوا دیے ہیں۔

بہری سر جیکل اسر انک کی ایک مثال ہے جو ان ونوں میں چیش آئی جب میں چیف آف آئی جب میں چیف آف آئی جب میں چیف آف آئی آئی جب میں مووجہ ہونی کی افغانستان سے پہائی کے بعد جہادی اپنے اپنے اگروں کو واپس چلے گئے۔ ای طرح کشمیر کے جہادی بھی واپس گئے اور ان میں سے پکی کشمیر ہوں کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے جس کے سبب تحریک میں شدت آئی اور ضوصا امل اوی (LOC) پر دونوں طرف سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا استعمال روزائد کا معمول تھا۔ ای دوران بھارتی فوج سوٹی ن سے خریدی ہوئی بوفور کئیں (Bofor کونشاند معمول تھا۔ ای دوران بھارتی فوج سوٹی میں واقع اہداف (Deep Targets) کونشاند بنایا شروع کیا۔ ہماری ایک بٹائین ہیڈکوارٹر کونشاند بنایا جس سے ہمارے تین آفیسرز شہید بنایا جس سے ہمارے تین آفیسرز شہید بنایا جس سے ہمارے تین آفیسرز شہید

اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن سے 10 کور کمانڈر میرے دفتر آئے اور فررا منا جابا۔

ص نے بالیا۔ پوچھا: فح بت باآب کیے آئے؟

"مرمرا دوين كاغروالات بإجرب تهرجكبول ت وثمن يرتمله ورجواب ركا

ہے۔ 1980ء میں بھی وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں جس وقت ہمارا ایٹمی پروگرام ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا۔ اس وقت وشمن کو موثر جواب ویت ہمارے پاس الف سولہ طیارے بھی نہیں تھے ۔ اس سازش کا انکشاف دی ویے کے لئے ہمارے پاس الف سولہ طیارے بھی نہیں تھے ۔ اس سازش کا انکشاف دی ایشین آج کی دو جرناسٹس Adrian Levy and Catherine Scott-Clark کی کھی

Trade in Nuclear Weapons میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

تفصیل یوں ہے کہ بھارتی عجرات کے ''جہان گڑھ اگر فیلڈ' پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کہویہ ایٹی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھا۔ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک کومبیٹ یا فائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں وافل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارکو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپیٹر ہیہ بجمیں کہ شاید ہے کوئی ایک بی بڑا مسافر بروار جہاز ہے۔ پھروہ کہوٹہ پر بمباری کر کے اس کو تباہ کردیں گے اور وہال سے سیدھے جموں وکشمیر کے راستے نکل جا کیں گئے۔اس حملے کی اطلاع جزل ضیاء الحق کوئی ہماری انٹیلی جنس ایجنسی نے جیلے سے صرف چند گھنٹے پہلے جملے اور سازش کا سراغ لگا لیا۔ جزل ضیاء الحق نے ساری صورت حال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ جملے کو روکانیس جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوائی جملے کا جواز مل سکے۔اس حکست عملی کے تحت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھان بنایا گیا۔

پاکتانی ائر فورس کے تین ویتے تھکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل جہازوں کے حلے کو ناکام بنائے اوران کو مارگرا کیں۔ دوسرے دیتے کومب وشر میں موجود بھارت کے بھا بھا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دیتے کو نجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔لیکن وور دراز اہداف پر حملے کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں رکی فیوننگ ندکر پاتے اوران کی والیسی ناممکن تھی لیکن محر بھی متعدد پائلٹ اس مشن پر جانے کو تیار تھے۔امر کی سیولا سے ن

ہے تو جنگ ہوجائے گا۔''

یں نے کہا دنہیں جنگ نہیں ہوگ ۔ بیتو وہی حکمت عملی ہے جو آپ نے اور ہم نے اور ہم نے ۔ اُتھ ۔

ڈویڑن کمانڈر نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دونہیں بلکہ چھمنصوبوں کو ایک ساتھ لا کچ کیا ہے ادریقینا اس کے گہرے نتائج برآ مد ہوں گے۔''

لكن سر"اياا كثن لينے سے پہلے ہميں بتانا تو چاہيے تھا۔"

"آپ كاكبنا درست ب-آئے ان سے بات تو كرتے ہيں۔"

میں نے کال ملائی۔ میجر جزل محمصندر ستارہ جرات نے فون اٹھایا۔

"صفدر کیا ہور ہاہے؟"

''سر' دشمن کو کھڑ کا کے رکھ دیا ہے۔ متعدد پوشیں تباہ کردی ہیں' دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر بھا گا ہے۔ اس کی دو گئیں بھی ہم نے تباہ کی ہیں۔ دبایا ہوا ہے۔''

"ماشاءالله Keep it up \_اب کیا اراده ہے؟"

"اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جوابی تملہ کریں ہم واپس آ جا کیں گے۔اللہ کا کرم بے کہ ہمارے چندسیاہی معمولی زخی ہوئے ہیں۔"

سے سرجیکل اسٹرائیک کی عمدہ مثال ہے جس کی کامیابی کے لئے پوری تیاری کرٹی ہوتی ہے۔ انتہائی موزوں اقد امات اٹھانے ہوتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر نہ ہوں اور مقصد بھی حاصل ہو بعنی دشمن کو داختے پیغام مل جائے کہ وہ اپنی حرکات سے بازر ہے۔

<u> بھارت اور اسرائیل کی پاکستان ایٹمی پلانٹ پر حملے کی کوشش:</u>

سوال: بھارت اور اسرائیل کے بارے میں خبریں ملی ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف متحد ہو کرکوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں۔ بین خبریں کہاں تک درست ہیں؟ جواب: ۔۔۔۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا ناپاک گھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں

پاکتانی جبازوں کی غیرمعمولی فقل وحرکت کونوٹ کیا اور فورا اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا اور انہوں نے خوف زدہ موکرا ہے مشن سے پہائی اختیار کرلی۔ بھارت اسرائیل گھ جوڑ:

بھارت اسرائیل گھ جوڑ اس بڑے مصوبے کا حصہ ہے جواسی سال دارسا (Warsaw)

کے مقام پر تشکیل دیا گیا ہے۔ 4 جولائی 2017ء کے مودی کے دورہ اسرائیل کوتو می ادر بین الاقوامی میڈیا نے شہر خیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ دورہ تاریخی اجمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ 1992ء میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے فروغ کے بعد کی بھی بھارتی وزیراعظم کا بہود نیوں کی سرز بین کا پہلا دورہ تھا جس کا اختتام 2.6 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اسلع کے معاہدے پر وشخطوں کی صورت میں ہواجس سے بھارت کو اسلحہ بلائی کرنے والے ممالک میں اسرائیل دوسرابڑا ملک ہے۔ یہ تذویراتی شراکت کی ایک بھیا تک صورت ہے جودفاعی تجزید کا رول کی نظروں میں خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ دے گا اوراسلح کی دوڑ میں تیزی آ جائے گی۔

بحارت نے ابنی اقتصادی و قذوریاتی ست تبدیل کرلی ہے اور امریکہ سے درخواست کردہا ہے کہ وہ اس کی اقتصادی اور عسکری پشت بناہی کرتا رہے۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب امریکیوں نے بحارت پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واشکنن کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے تو اسے پہلے امرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کا محران ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں واشکن جانے کے لیے تل ابیب کا راستہ افتیار کرنا ہوگا ان تعلقات کی عملی صورت کشمیراور فلسطین میں دیکھی جاسکتی ہے تل ابیب کا راستہ افتیار کرنا ہوگا ان تعلقات کی عملی صورت کشمیراور فلسطین میں دیکھی جاسکتی ہے جہاں بحارت اور اسرائیل نہتے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس امر کے شاہد ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے باہمی گھ جوڑ کا متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس امر کے شاہد ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے باہمی گھ جوڑ کا مقصد خطے میں سازشی جالوں کے ذریعے اپنے مفاوات کے حصول کو تھی بنانا ہے۔

اس بس منظر میں دونوں مما لک کے مامین دفاعی و تذوریاتی تعاون میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پختگی آئی جا رہی ہے۔جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔مزید برآ ل مجارت اور

اس کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلیہ کے معاہدے میں اس نظام اسلیہ کے معاہدے میں اس نظام اسلیہ کے معاہدے میں اس نظام اسلیہ کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلیہ کائیڈڈ (GPS Guided Precision Targeting) اور سی بی ٹی ایس گائیڈڈ (Spike-anti-Tank Guided Missile System کو کامیا بی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آ دمی اٹھا کر فائر کر سکتا ہے اور یہ مطاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آ دمی اٹھا کر فائر کر سکتا ہے اور یہ کا میٹر کو کامیا ہوگئی کی کیومیٹر کی سلاحیت کے علاوہ فیلکن اواکس (Phalcon AWACS) جو کہ بنیاوی طور می اسرائیل کے بیٹی اطلاع دینے کی صلاحیت کے حامل داؤادوں سے لیس ہے جنہیں دوئی آ ئی ایل ۲ے (الد-76) ٹرانبیورٹ طیاروں پرتصب کیا گیا ہے۔

امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی عسکری بالا دی قائم کرنے کے لیے 700 سے زیادہ مختلف ملکوں میں فوجی اڈے قائم کئے اور ان سینکٹروں مراکز کا رابطہ مرکزی کنٹرول روم میں میں فوجی اڈے قائم کئے اور ان سینکٹروں مراکز کا رابطہ مرکزی کنٹرول روم میں مینے کر ہزاروں میل دور سے صدر اوباما اور ان کی کیبنٹ نے اسامہ بن لاون کے قتل کا منظرو یکھا۔

## امریکه کی بھارت کی بالادی کی کوششیں:

سوال: امریکہ ہارے خطے میں بھارت کو بالا دئی دلوانا چاہتا ہے بالکل ای طرح جیسا کہ اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل کو بالا دئی دلوا رکھی ہے۔اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: بھارتی بالادی کا امریکی منصوبہ (Indian Hegemony Plan) امریکہ نے اور بھارت کے اعصاب پرسوار ہے۔ سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ نے اپورے علاقے میں اپنی بالادی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح مشرق وسطی میں امرائیل کے ذریعے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ بھارت کی بالادی کا مجوزہ علاقہ افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش اور اس سے آ گے ایشیا کی مجوا کا اللہ کی الادی کا مجابدہ لیا اور اس سے ساتھ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ اس مقصد کے لئے امریکہ نے 2005 میں بھارت کے ساتھ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ (Strategic Partnership) کا معاہدہ کیا اور اس کے بعد 2015 میں اسٹریٹیجک ڈیفنس امریکہ اسٹریٹیجک ڈیفنس امریکہ اللہ کی اور ساز دسامان (Strategic Defence Partnership) کا معاہدہ کیا جس کے تحت اب امریکہ امان نے متحقیار اور ساز دسامان ( & Hitech Weapons کو جن امریکہ اور اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت اور اس ائیل کو دیتا رہا ہے اب بھارت کو بھی دے رہا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت اور اس ائیل کے درمیان مفاہمت موجود ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کی نیکنالوجی کا مقابلہ مشکل ہے اور مستقبل قریب میں بھارت کو ہم پر برتر کی حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Cyber Warfare) اور بھارت کو ہم پر برتر کی حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Outer Space Technology) کے حصول میں اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بدولت بھارت وحوث و دھائد کی ظلم و بر بریت کے تمام طریقے استعمال کرنے ہے گر برنہیں کر رہا ہے۔ اس کام میں اسے امریکہ کی بجر پور معاونت حاصل ہے۔ بھارت کو امریکی اتحادی ہونے کا بڑا زعم ہے۔ اس ذعم کے سبب مودی نے کشمیر میں ظلم و بر بریت کا جوسلہ قائم کر رکھا ہونے وہ قابل فدمت ہے۔ سائبر نیکنالوجی کے میدان میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں ہو وہ قابل فدمت ہے۔ سائبر نیکنالوجی کے میدان میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں

پاکتان کے اندر سائبر خلاء کے اعلی ماہرین پرمشتل ایک بیل تشکیل وینا لازم ہے تاکہ ضروری ایجادات کر کے ہم بروقت اپنا ذاتی سائبر نظام وضع کرسکیں جوہمیں اس قابل بنادے گا کہ ہم سائبر ظلاء میں ہونے والی نت نئ تبدیلیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امت مسلمہ کے خلاف سازشیں:

سوال: .... سودیٹ یونین کوٹ جانے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحاد ہوں نے دنیائے اسلام کو اپنا دخمن سمجھا ہے اور بچیلی تین دہائیوں سے کی مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دنیا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ کا مشاحا سکتا ہے؟

جواب: .....مسلم دشنی میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور بھارت بھی پیش پیش بیس م مشرق وسطی کے علاقے میں اسرائیل کی بالادی قائم کی گئی تاکہ دہاں امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ وسطی ایشیا' جنوبی ایشیا اور ایشیا بیسیفک کے علاقوں میں بھارت کی بالادی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کی کمزور یوں کو ابھار کر انہی کے خلاف استعمال کرنے کا عمل جاری ہے' مثلا:

پاکتان میں دہشت گردی اور بغاوت کو ابھارا گیا ہے۔ ای گئے جوڑنے قوم کوفرقہ واریت اور نظریاتی وسیاسی انتظار کے عذاب میں بہتلا کر رکھاہے۔ ونیائے اسلام کے خلاف موجودہ دور کی پہلی صلیبی جنگ 2001ء میں شروع ہوئی اور ابھی تک نہ صرف جاری ہے بلکہ ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے بدترین نیصلے کے سبب آج ایک عذاب ہم پر مسلط ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گئے جوڑ کے نتیج میں بھارت نے افغانستان مذاب ہم پر مسلط ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گئے جوڑ کے نتیج میں بھارت نے افغانستان میں اپنا جاسوی نیٹ ورک بنایا جے پاکستان کے خلاف می آئی اے (CIA) 'ایم آئی 6 موساد اور خیڑہ مما لک کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مدد حاصل رہی ہے۔ اس سازش کے خلاف ہماری کی حکومت نے احتجاج تک بھی نہیں گیا۔

2005ء میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ اسٹریٹیک پارٹٹرشپ کا معاہدہ کیا اور

بھارت کو یہ ہدف دیا کہ اس علاقے میں اسلامی انتبا پندی کوختم کرے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرے۔ اس مقصد کے لئے افغانستان میں بھارت کی مداضلت کو جواز دیئے کے لئے افغانستان کو جو پہ ایشیا کا حصہ قرار دیا ہے جبکہ جغرافیائی اعتبار سے افغانستان وسطی ایشیا کا حصہ ہے۔ اور آج سے چندسال قبل بھارت سے اسٹریٹیجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا معاہدہ کر کے امریک بھارت کی وسط ایشیا سے لکر جنوبی ایشیا اور اس سے آگے جنوب مشرقی ایشیا سے بالادی قائم کرنا چاہتا ہے جس طرح اسرائیل کو پورے جنوب مغربی ایشیا میں بالادی حاصل ہے۔

2016ء میں ترکی کے صدر جناب طیب اردگان جب پاکتان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ' پاکتان کی سلامتی کو نتح اللہ گون طرز'' کے خطرے کا سامنا ہے جو جماری قومی سلامتی کے لئے انتہائی خطرناک ہے اور جمیں اس سے خمشنے کے بروقت اقد امات کرنے ہوں گے۔ ترک صدر کی اس دارنگ کا باریک بنی سے تجزیہ کرنے کے بعد اس کے مضمرات سامنے آئے ہیں۔ ہماری اندرونی سیاسی ونظریاتی تفریق دن بدن محمیر ہوتی جا رہی ہے اور اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر اس خطرے کا سد باب کرنے کی سعی کریں کیونکہ نظریات سے عاری نظام حکمرانی د باؤ برداشت نہیں کرسکتا۔

اللہ تعالی نے ہمیں اپنے لئے نظام حکرانی کے انتخاب کا اختیار دیا ہے جس کی بنیاد قرآن وسنہ کے زریں اصولوں پرقائم ہونا ہے۔لیکن برشمتی سے ہم نے قرآن وسنہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے مغربی جمہوریت کو فوقیت دی۔ ماضی کی کمی حکومت نے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط بنانے کی طرف وصیان دیا نہ ہی متعدد نہ ہی جماعتوں کو یہ توفیق ہوئی کہ حکومتوں کی توجہ اس جانب مبذول کراتیں۔ہم اپنے بچوں کومسلم شناخت دینے میں ناکام دہ جی کیونکہ ہمارانظام تعلیم قرآن وسنہ کی تعلیمات سے عاری ہے۔

تومی ایکشن پان سے ایا تاثر ماتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ

ندہب ہے جوایک بیار ذہنیت کی اختر اع ہے جس نے ہمارے ، حاشرے کوسیا می و معاشر تی البرل روش خیال اور تی کور سے میں گروپوں میں تقتیم کررکھا ہے۔ لبرل اور سیکولر طبقہ اکثریت میں ہوئے کی دجہ سیاسی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ ندہبی طبقہ ہے بسی کی علامت بن چکا ہے جس کی سیاست میں کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی اور ندہی پالیسی فیصلوں میں اس کی کوئی اہمیت ہے کیونکہ ہمارے لوگ انہیں ووٹ ویٹا پہند نہیں کرتے لیکن حبرت ہے کہ اس کے باوجود اس طبقے کو ملک میں وہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

نظریاتی تفریق کو ہوا ادیئے کے لئے ہماری نظریاتی اساس پر کھلا حملہ کیا گیا ہے۔ 2008ء میں اوبامہ کے دور میں جان کیری نے اعلان کیا کہا میا آپ کتانی قوم کی نظریاتی در تنگی کے لئے ڈیڑھارب ڈالر کی رقم مختص کی ہے جو براہ راست اداروں این جی اوز اور شخصیات کودی جائے گی۔ اس کا تذکرہ میلے آپے کا ہے۔

اس علین مسلے کا ایک سادہ ساھل موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں جو پچھلے سر سالوں سے تو می سیاست اور معاملات سے العلق رہی ہیں' ان کے لئے لازم ہے کہ اب قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو کر جمہوری طریقے سے اس خرابی کو دور کریں۔ الحمد للہ اب مولانا فضل الرحمٰن میہ مقدیں مشن لے کر میدان میں آ چکے ہیں اور کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ جھے پوری امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مولانا اور ان کے اتحادی قومی آمیلی کی کم از کم 25 میں ہوگئیں جینے کے قابل ہو جا کیں گے۔ ان چندسیٹوں کو بڑی اہم پوزیشن حاصل ہوگی ہیں ہے وہ قوم کے نظریہ حیات کو مجھے مقام پررکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاء اللہ

پاکتان معندل اسلامی معاشرے کی اعلی ترین مثال ہے جہاں ہر ندہی مکتبہ فکر کے اوگ بہتے ہیں جن میں خارجی کھفیری سلفی وہائی قادری نقشبندی دیوبندی بریلوی شیعہ اور سن شامل ہیں لیکن بدشمی سے سیاسی ونظریاتی صلیبی جنگ نے معتدل مسلم معاشرے کے روشن چرے کو داغدار کردیا ہے۔ ہمیں اس صورت حال کا مدادا کرنے کے لئے صرف ایک سادہ سافیصلہ کرنا ہوگا جو ہمارے قومی نظریہ حیات کے مطابق ہو۔ ہماری پارلیمنٹ کو ایک

قانون کی منظوری و بنا ہوگی کہ تمام اردواور انگاش میڈیم سکواول بیس تیسری جماعت سے لے کرآ مخول جماعت تک دین تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ صرف یہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے جمارے قومی نظریہ حیات کی دونوں شرائط پوری ہوسکتی ہیں اور جمہوریت ہمارا نظام حکومت ہوگا جس کی بنیاویں قرآن وسنہ کے اصولوں پر قائم ہوں گی۔

جارے پڑوں میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران میں ایران میں ایرانی قوم کو اسلام دیا گیا ہے جس کی بنیادی تر آن و سنہ کے اصولوں پر قائم ہیں۔ یہ نظام ایرانی قوم کو اسلام دیمن قوتوں اور سیاسی و اقتصادی پابندیوں کے خلاف لڑنے کا عزم اور حوصلہ دیتا ہے۔ اسی طرح افغانوں نے اسلامی جمہوری ریاتی نظام کاعلم اٹھاتے ہوئے گذشتہ تین دہائیوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو عبرتناک شکست سے دو چار کیا ہے اور اپنے اس عزم پر تختی سے قائم ہیں کہ قائم نو جوں کا ایجنڈ اان کے لئے نا قابل قبول ہے کیونکہ ایسا کرنا ان کی قومی اقدار کی غیرت میں دوراج اور انظریات کے خلاف ہے۔ یہ نظریہ ہی وہ قوت ہے جے دوام حاصل ہے۔ اسلامی نظام کی بنیا دول کی حفاظت:

سوال: آپ نے کہا ہے کہ ایران، پاکتان اور افغانتان ایک موٹر اسلامی اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی دنیا اسے برداشت نہیں کرے گی اور وہ مسلم ممالک کونتصان پہنچائے کی ہرممکن کوشش کریں گے۔ جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ مسلم ممالک این اسلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت کیے کرسکتے ہیں؟

جواب: دنیائے اسلام کے رہنما ان سازشوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایرانی رہنماء روح اللہ شمینی نے این اعلی پائے کے ایمی سائنسدان محن نخری زادہ کے قبل پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایرانی ایمی پروگرام کی وجہ سے قبل نہیں کیا گیا بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ''جمارے وشن جمارے اسلامی نظام کی بنیادوں کے خالف ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھی اس دشمنی سے بازنہیں آئیں گئے'۔

یہ بنیادی سچائی ہے۔ ای سازش کے نتیج میں ایران انفانستان اور پاکستان سنگین

الرات بھکت رہے ہیں اور اپنی قومی اقد اراور ایمان ویقین کے تحفظ کی بڑی قربانیال دی ہیں ، مثلا سیچلی جاردہائیوں سے ایران اس سازش کا بری مت اور حوصلے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مہلے حربے میں امریکہ کو امرانی انقلابیوں کی گرفت سے اینے برغمالیوں کو آزاد کرانے میں ناکامی ہوئی اور اس مقصد کے لئے کی جانے والی کاروائی خود ان کی اپنی تباہی کا سبب بن اس کے بعد انہوں نے صدام حسین کی ہمت بندھائی کہ وہ ایران برحملہ کرے جس کے نتیج میں آ شھ سالہ طویل جنگ ہوئی اور دونوں جانب بے گناہ مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور جب ایران نے شط العرب عبور کیا تو صدام حسین نے مہذب دنیا کی طرف سے فراہم کئے جانے والے کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ایران کو اقتصادی طور پر ایا ج بنانے کیلئے ایران کوطرح طرح کی یابندیوں میں جکڑ دیا گیاجس کا گذشتہ تمیں برسول سے ار انی قوم جوانمردی سے سامنا کررہی ہے لیکن ان کے عزم واستقلال کونہیں تو رسکیس امران کوسزا دئیے کی خاطراس سال کے شروع میں وارسا بلان (Warsaw Plan) کے تحت ایک اتحاد بنایا گیا جس کے بعدصدور رمپ نے ایرانی جزل قاسم سلیمانی کوٹارگٹ کر کے قل کرایا۔ ایران نے جوانی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی بجائے سعودی عرب یہ حلد کیا جوایک معروف امریکی صحافی کے بقول معمولی نوعیت کی کاروائی نہیں تھی:

''14 ستمبر 2019 ء کوملی اصبح ایرانی ائر فورس نے عبقیق (Abqaiq) میں واقع سعودی عرب کے تیل کی اہم تنصیبات پر ہیں (20) ڈرونز اور درست نشانے پر گئے والے کروز میزاکلوں (precision guided missiles) سے جملہ کیا جس میں سعودی عرب کو بھاری نقصان اٹھاتا پڑا۔ یہ تعجب خیز نوعیت کی کاروائی تھی۔ ایرانی ڈرونز اور میزاکلوں نے اس خاموثی سے بخل پرواز کرتے ہوئے جملہ کیا کہ امر کی اور سعودی ریڈار بھی ان کا سراغ نہ لگا سکے۔ ایک اسرائیلی عسکری تجزیہ یہ گئار کہتا ہے کہ وہ ایران کی ان صلاحیتوں کو دکھے کردنگ رہ گئے 'جومشر ق صطی میں برل بار بر (Pearl Harbor) کی طرز کا حیران کن حملہ تھا۔''

7 دسمبر 1941 ء کوپرل باربر پر جملے کے بعد امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل ہواتھا طالبان کو مجبور کیا جاسکے کہ وہ کی علمی علمی شامل ہواتھا جا کی کہ وہ کی عدر کر سے بعد رسم کے بعد کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت جا کہ دوسر کے بیاں امریکہ اور پاکن وہ اس کی قیمت جا سکتا۔'' جا سکتا۔' جا سکتا۔'' ج

262

2006ء میں حزب اللہ اسرائیل جنگ میں حزب اللہ نے چند ہزار فری فلائٹ راکوں کے حملے کرکے اسرائیل کو شکست دی تھی۔ اب ایران اور اس کے اتحادی بھی چند ملین فری فلائٹ راکٹ اور درست نشانہ پر لگنے والے ایرانی میزائلوں کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خود ش بمبار بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے حکم کے بیتالی سے منتظر ہیں۔

جہاں تک ایران کے ایٹی پروگرام کی تیاری کی بات ہے تواس سلیلے میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کئے جانے والے ایٹی معاہدے سے وستبروار ہوکرایران کی مدو کی ہے جس سے حوصلہ پاکرایران نے ایٹم بم کے لئے یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا ہے۔ اس طرح امریکہ نے افغانستان میں روی جارحیت کے خلاف پاکستان کو شامل کرکے پاکستان کی معمی مدد کی تھی۔ اس ووران پاکستان نے یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا اور ایٹم بم تیار کر لیا۔ لیکن جیرت اس بات پر ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے حوالے ہے "امریکی گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے گران" کی شبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین ولاتے رہے کہ دیا کے اس منزل تک نہیں چینیا کہ ایٹم بم بنا سکے۔ "

گذشتہ چار دہائیوں سے انعانی قوم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار رہتے ہوئے انہیں شکست دی ہے اور اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کا تحفظ کیا ہے۔ 1989ء میں جب روس بہاہوا تو افغان مجاہدین کو اسلامی حکومت بنانے کے حق سے محروم کردیا گیا اور وہاں خانہ جنگی کرائی گئی جس کی کوکھ سے 2001ء میں طالبان نے جنم لیا۔ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی خاطر جر وتشددکی حکمت عملی جاری رکھی تا کہ

طالبان کومجبور کیا جاسکے کہ وہ افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام کے مقصد سے پیجھیے ہٹ جائیں لیکن طالبان ان کا تھم ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے کیونکہ ملا عمر کے بقول''جس طرح 1990ء میں امریکہ اور پاکستان' دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا' اب ہمیں دوبارہ دھوکہ نبیں دیا جاسکتا۔''

افغانیوں نے اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کے شخط کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہواور ونیا کی دوسپر پاورز کے خلاف کامیاب مزاحمت کا نیا باب رقم کیا ہے جومنظر دنوعیت کا ہے اور اوراپنے ایمان ویقین تو می روایات واقدار کے شخط کی خاطر انسانی جدوجہد کی تاریخ میں ایسی مزاحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ اطالبان کوکوئی جلدی نہیں کہ امر کی فوجیس کب افغانستان نے نکتی ہیں کیونکہ 'وقت ان کے ہاتھ میں ہے جبکہ دشمن کی وسترس محض کہ افغانستان نے نمین حقائق سے صاف عیاں ہے کہ طالبان مطمئن ہیں جیسا کہ ایک معروف یا کتابی تجزید نگار کے ان الفاظ سے ظاہرہ وتا ہے:

''اب بھی ملک کے زیادہ تر دیمی علاقے طالبان کے قبنے میں ہیں جہاں ان کی اپنی خودساختہ حکومت ہے' نیکس وہ خود وصول کرتے ہیں' راتوں کو ان کا راج ہوتا ہے اور اسلامی ریاست (آئی ایس آئی ایس) کے خلاف دفائی حصار ہیں' جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ 2020ء میں کنز اور اس کے مضافات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ 2020ء میں کنز اور اس کے مضافات سے اسلامی ریاست کو بے دخل کیا تھا۔ اور اگر 1 1 0 2ء میں دنیا کے تقریبا پچاس (50) طاقتور ممالک کے ایک لاکھ پچاس ہزار (150,000) سے زائد فوجی دستے دو دہائیوں تک افغانستان میں امن نہیں قائم کر سکے تو دو ہزار فوجیوں کی کیا اوقات ہے؟ کابل کی حکومت مصنوی اور عارضی سہاروں پر قائم رضامند نظر نہیں آتے۔

پاکستان اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہاہے کیونکہ دنیا کے نقشے

پر ابجرتے ہی اس نے سرد جنگ میں شمولیت اختیار کر کے امریکہ کی طرفداری کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے امریکہ نے ہمارے سیاسی اور سلامتی کے نظام پر کنٹرول حاصل کر لیاجس کی وجہ سے پاکستان میں نہ تو جمہوریت پنپ سکی اور نہ ہی صحت مند معاشرتی نظام قائم ہو سکا ہے۔ لیکن افسوں ٹاک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکستانی قوم کی ذہنیت سازی (Perception) افسوں ٹاک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکستانی قوم کی ذہنیت سازی Management کے 1.4 بلین ڈالری خطیر رقم مختص کی اور ٹریڈ انڈین سیحقے ہوئے ہمیں قلم و صبط سکھا تا چاہاتو ہمارے ختیب حکمرانوں نے خوشد لی سے بیر قم اداروں غیر حکومتی اداروں (NGOs) اور ہر ایسے خض کو جومقصد کے حصول کو بیٹنی بنانے کا اہل ہوان میں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے نتیج میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں ایسی ذہنیت انجری کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے نتیج میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں ایسی ذہنیت انجری کے جو لبرل ازم (Secularism) اور سیکولرازم (Secularism) جیسے سابی نظام کی بات کرتے ہیں جس کا محور اللہ تعالی کی ذات کی بجائے انسان کی اپنی ذات ہے۔ نعوذ باللہ۔

یہ ایک المیہ ہے جس سے پاکتان کے سابی و معاشرتی نظام پر انتہائی مہلک اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہمارا سیاسی نظام بری طرح افراتفری کا شکار ہے جبکہ ملکی مفادات کا تقاضا ہے کہ ایک منصفانہ جمہوری اوراسلامی نظام کے تحفظ کی خاطر ایسی ''سابی کیہ جبی 'قائم ہو جو انقلابی ایران اور جہادی افغانستان کے ساتھ مل کردنیائے اسلام کے اس حص 'جو آج و شعنوں کی زویس ہے کے تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذویراتی محبرائی حص 'جو آج و شعنوں کی زویس ہے کے تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذویراتی محبرائی کے پھتری مہیا کر سکے۔

یا کتان میں سای عدم استحکام کے اسباب:

سوال: .....قیام پاکتان سے لے کراب تک ہمارے ملک کو وہ استخام حاصل نہیں ہوا جو اس کا حق بنما تھا میں اور مشکلات سے گذرتے ہوئے ہم نے آ دھا ملک گنوا دیا اور اب کا حق بنما تھا۔ مسائل اور مشکلات سے گذرتے ہوئے ہم نے آ دھا ملک گنوا دیا اور اب وہ بنگلہ دیش کے نام سے الگ ملک ہے۔ اکثر اوگوں کا خیال ہے کہ پاکتان ایک ناکام ریاست ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور کس طرح ہم پاکتان کو سے مست دے سکتے ہیں؟

جواب:.... در اصل اس کا بنیادی سبب ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں جن کو اہمی تک ہم دورنبیس کر سکے اور نہ ہی ہم نے ماضی میں کی جانے والی غلطیوں سے سبق سکھا ہے۔
ہماری سب سے بوی کزوری جمہوری نظام میں اکثریت کی اہمیت کونہ جمھنا ہے اور اس بھل پیرانہ ہوتا ہے ۔ یعنی اکثریت کے جبر (Tyranny of Majority) کوشلیم نیس کرتے ۔
عزانہ ہوتا ہے ۔ یعنی اکثریت کے جبر فیاستان کے قائدین نے ملک کے لئے ایسے جمہوری قائد میں نے ملک کے لئے ایسے جمہوری نظام کا وعدہ قتا کیا جس کی بنیادی قرآن وسنہ کے سنبری اصولوں برقائم ہوں ۔ یہی وہ بنیادی فیام کا وعدہ قتا کیا جس کی بنیادی وہ بنیادی فیام ہوں ۔ یہی وہ بنیادی فیام ہوں ۔ یہی وہ بنیادی

نظام کا وعدہ تھا کیا جس کی بنیادی قرآن وسنہ کے سنہری اصولوں پر قائم ہوں۔ یہی وہ بنیادی فیصلہ تھا جس کی روشی میں 1973ء میں وزیراعظم ذوالفقار علی بحثو نے پاکستانی قوم کے نظریہ حیات کی ترجمانی کرتے ہوئے آئین میں اس کی تشریح کی کیفی جمہوری نظام کے قیام اور اس کی مضبوطی کا وعدہ کیا جو مرکزی تصور ہے اور یہ تصورا کشریت کے بنیادی اصول پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت کوصرف ایک نشست کی برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ حکومت بناسکتی ہے۔ اگر ایک جماعت کوصرف ایک نشست کی برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ حکومت بناسکتی ہے جیسا کہ ایک امیدوار کوصرف ایک ووٹ کی اکثریت پر فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اکثریت کی جرب کہا جاتا ہے۔ ہماری بدشمتی ہے کہ ہم نے اس حقیقت سے انحراف کیا جس کے سبب مشرقی یا کستان ہم سے الگ ہوگیا۔

مشرقی پاکتان پورے ملک کی مجموعی آبادی کا 53 فیصد تھا۔ اس کی اکثریت کو ہماری قیادت نے تسلیم نہیں کیا۔ قائد انظم کے بعد اگر کسی کو حکومت بنانے اور وزیراعظم بنے کا حق تھا تو مشرتی پاکتان کے اے کے فضل حق جیسے بالغ نظر قائدین موجود سے جو وزیراعظم بنے کے لئے موز وں ترین شخصیت سے مگر مغربی پاکتان کے قائدین نے انہیں ان کے جائز حق سے محردم رکھا۔ جب 1954ء کے انتخابات ہوئے تو مشرتی پاکتان سے حسین شہید سپروردی کا مولانا بھاشانی اور اے کے فضل حق اور شخ مجیب الرحمٰن جیسے قائدین نے بحر پور حصہ لیا اور پورے ملک کی بنیاد پر اکثریت حاصل کی لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

ای طرح 1965ء میں مخترمہ فاطمہ جناح نے مشرقی پاکستان سے اکثریت حاصل کی

اقتذار كى مجبوريان

پورے ملک میں سیاسی توازن قائم ہواور ہمارے دشمنوں کواس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نه ملے۔

ای کمزوری کا بتیجہ ہے کہ پاکتان بنے سے آئ تک ہمارے چھوٹے صوبول میں معمولی اختلافات ، جو باہمی افہام وتفہیم سے بخوبی حل کئے جاسکتے سے انہیں طاقت کے بل بوتے برحل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ بلوچتان وی باجوڑ اور فانا جیسے علاقوں میں ما معاملات کو عسکری قوت کے ذریعے عل کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ ہم مشرقی یا کستان ے ساس معاملات کوعسکری قوت کے ذریع حل کرنے کا خطرناک تجربہ کر کیا تھے جو ہارے لئے مشعل راہ ہوسکتا تھا۔

تحریک پاکستان خالصتا ایک سیای تحریک تھی جو قائد اعظم محمطی جناح اور ان کے ساتھیوں کی ساس بھیرت کا کمال تھا جنہوں نے ایک خالص میرامن اورمنظم ساس تحریک کے در مع ملک کوآ زادی داوائی ممملمانول بر خواه وه مندوستان کے کسی مجمی حصے میں مول دین کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی اور شدہی کوئی تخی تھی اور یبی وجہ ہے کہ اس وقت کی تمام دینی جماعتیں تحریک یا کتان میں شامل نہیں ہوئیں سوائے مولانا شبیر احمد عثانی کی جماعت جمعیت علائے اسلام کے جنہوں نے جماعت سے الگ ہوکرتح کی یاکتان میں قائد اعظم كاساتحددياب

ياكتان كا مطالبه بنيادي طور برمسلمان اكثرين علاتون كو تحفظ فراجم كرنا تخاتاك اگریزوں کے جانے کے بعد جوخوف تھا کہ ہندوا کشریت معاشرتی واقتصادی طور پرمسلمانوں ر جرکرے گی وہ ختم کیا جا سکے جبیا کہ آج ہم زیندرمودی کے دور میں دیکے رہے ہیں لیکن قائد اعظم کی دور رس نگاہوں نے اس خطرے کو بھانی لیا تھا کہ جس طرح بھارتی حکومت نے مسلمانوں برعرصہ حیات تک کر رکھا ہے خصوصا تشمیری مسلمانوں کوس قدر اذبیتی دی جاری میں جوگذشتہ سر (70) سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ الررے ہیں۔

ہاری ساتی جماعتیں' وینی جماعتوں کوتمام خرابیوں کا سب مجھتی ہیں۔اس کئے کہ

کین دھاند لی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیا۔ 1970ء میں جب جنرل کیجیٰ خان نے انتخابات كرائ تومشرتى باكتان سے شخ مجيب الرحلٰ كى جماعت عوامى ليك كومجموى طور ير واضح اکثریت لی ۔ کی خان نے مشرقی پاکتان کے دورے میں تومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو وھا کہ میں بلائے جانے کا اعلان کیا لیکن مغربی پاکستان واپس آ کروہ اس اعلان سے پیر گئے جس کے بعد مشرقی یا کتان میں حالات خراب ہوئے اور بغاوت شروع ہوئی جس مے بتیج میں مشرقی یا کتان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔جمہوریت کا مطلب ہی اکثریت کی رائے کا احترام ہے کیجن ''دوث کا تقتری۔''

جارے تو می اداروں کی کمزوری اور سیاستدانوں میں سیاس اصولوں کی پاسداری کا فقدان ہے جے ساس نا پختگ بھی کہا جا سکتا ہے جو ہمارے ساس وقومی معاملات پر بری طرح اثر انداز ہے۔مثلا' امریکہ نے فوج' عدلیہ' انتظامیہ اور چند سیاس جماعتوں کو ساتھ ملا کر حیار مرتبہ جارے ملک میں فوجی حکومتیں قائم کیں۔ یہاں تک کہ 2007ء میں مشرف کی بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام موئی کیونکہ اس وقت کی فوجی قیادت نے اس محروہ کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکا می کا منہ و کھنا پڑا اور پیپلز یارٹی نے حکومت بنائی جبکہ بنجاب میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت قائم ہوئی جس سے امریکی ایوانوں میں بلچل کچ گئے۔ای رو زمعروف امریکی اخبار واشکنن بوسٹ نے اینے اداریے میں امریکی پالیسی سازوں کی ندمت کی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

بنجاب کی اکثریت بمیشه مقتدر قوتوں کی نگاموں میں کھکتی رہی ہے۔اس بات کے بیش نظر جارے ملک کی سیاست میں اتار چر ھاؤ نظر آتا ہے۔ جاری اس کروری کو بار بار ہارے دوست نما دشمنوں نے ابھارا ہے ادر اینے مفادات حاصل کئے ہیں حالانکہ کام بہت آسان ہے کہ قومی اسبلی فیصلہ کرے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جو کمزوریاں اور خرابیاں ہیں انہیں درست کر لیا جائے بعنی بجائے چارصوبوں کے مزیدصوبے بنادیے جا کی تاکہ غیور انفان توم کو امریکہ اور اس کے مسلط کردہ حکران اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ ۔ نداکرات کی میز پرلائیں۔

یدا سے مطالبات ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے غیرول کے ساتھ مل کر افغان قوم کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم نے ان سے ترک تعلق کرلیا۔ یبال تک کدافغانی جو دیمن کے خلاف جنگ کررہے تھے ان کے خاندان والوں کو 2010ء کی دہائی میں پاکستان سے نکالا تو افغانوں کا ہم سے ناراض ہونا ایک فطری بات تھی جو ہماری حکومتوں کی اس احتقانہ پالیسی کا قدرتی رومن تھا۔ایران کی حکومت نے افغانیوں کا ساتھ دیا ان کے خاندانوں کو تحفظ دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ آئ امریکہ افغانوں کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے مگر ہماری صلاحیتیں محدود ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ترکی روس اور چین کی مدد درکار ہوگی۔ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مداوا کر سکیں اور افغان مدد درکار ہوگی۔ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مداوا کر سکیں اور افغان میں تیوں کے ساتھ کی کرنا چاہتا ہے مگر کر افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں۔

موجودہ دور میں نظام حکومت چلانا آسان کام نہیں ہے جبکہ ہماری حکومتیں تو می معاملات کو بھی '' بین کینٹ'' بھی '' اور بھی عارضی گروپ (Adhoc Group) معاملات کو بھی '' کین کیبنٹ' ' بھی '' کور کمینٹ ' اور بھی عارضی گروپ (فرے داریاں کے ذریعے چاتی رہی ہیں جبکہ مبذب جمہوری حکومتوں نے بیشل سکورٹی ٹونسل کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ بیشل سکیورٹی کونسل ملک کے تمام تحقیق اداروں ' نتخب نیکو کر نیس اور متعلقہ ماہرین کی مدد ہے تمام ملکی مسائل پرغور کر کے حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرتی ہے ادر حکومت کا مربراہ اپنے وسائل اور حالات کود کھتے ہوئے ممل درآ مدکا فیصلہ کرتا ہے۔ آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارت نے اس طرح کی نیشنل سکیورٹی کونسل تھکیل دی اور فواکم صاصل کئے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی ممل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج ہمیڈ حاصل کئے۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی ممل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج ہمیڈ حکمران نیشنل سکیورٹی کونسل کے نام سے الرجک اورخوفزدہ ہیں۔

ماری ایک کروری میجی ہے کہ ہم زمنی حقائق کوسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور

ملک میں موجود دو درجن سے زائد وینی جماعتوں کا حکومت بنانے اور چلانے میں کوئی کردار فہیں میں موجود دو درجن سے زائد وینی جماعتوں کا حکومت بنانے اور چلانے میں جماعتوں پر خبیں ہے۔ وو ایک نظر انداز شدہ قوت ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری تمام سیاسی جماعتوں پر جب تک قومی سیاسی دھارے میں ہمروقت ان کا خوف طاری رہتا ہے۔ ان دینی جماعتوں کو جب تک قومی سیاسی دھارے میں معاشرتی اختشار قائم رہے گا۔قصور ہمارے مدرسوں کانہیں ہے بلکہ ہماری ہے راہ روسیاس سوچ وعمل کا ہے۔

ہمارا اپ قوئی نظریہ حیات سے انحاف خطرناک علامت ہے جبکہ ہمارے آ کین میں اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک کا نظام حکومت ، جمہوریت ، ہوگا جس کی بنیادیں قرآن و منہ کے ذریں اصولوں پر قائم ہوں گی لیکن اب تک جتنی بھی حکومت ، آئی ہیں تمام کا ذور صرف جہوریت پر ہی رہا ہے اور قرآن وسنہ کولیس پشت ڈالے رکھا ہے۔ دین کا میہ مطلب ہم گرنہیں کہ قوم کو ملائیت کی جانب راغب کیا جائے بلکہ صرف وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہم مسلمان کو دی جانی لازم ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپ تمام سکولوں میں ویٹی نصاب تعلیم رائے کریں جو 1973ء کے آئین میں لازم قرار ویا گیا ہے تاکہ ہم پاکستانی کو اپنی پہچان مل سکے درند آج ہمارے معاشرے میں جونظریاتی اختلاف موجود ہے وہ قوم کو اہتری کی جانب کے جارہا ہے۔ ایک اہتری جو 1965ء میں ایڈونیشیا میں خانہ جنگی کا باعث بن تھی جس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ۔ ایک اہتری جو 1965ء میں ایڈونیشیا میں خانہ جنگی کا باعث بن تھی جس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کر دری لاعلاج ہوجائے۔

امریکہ کو ہماری کمزوریوں کا ادراک شروع دن ہے ہی تھا اور انہی کمزوریوں کو ابھار کر وہ اپنے متاصد حاصل کرتا رہا ہے جس سے ہمارے تو می مفاوات کو بخت نقصان پہنچا ہے۔
یباں تک کہ ہم امریکی مفاوات کی جنگ لڑتے رہے ہیں۔ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ کی اور بھی امریکہ کی خوشنووی کی خاطر براور اسلامی ملک افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان غلط فیملوں کے جینچ میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان غلط فیملوں کے جینچ میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جا میں قربان کیں اور مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جا میں قربان کیں اور پھر بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ

کی سطح پر حقوق حاصل ہوں گے۔''

یہ ہیں وہ اہم مسائل جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں، جنہیں حل کرنے کے لئے ہمیں اپنے فاتی مفاوات ہے آگے بڑھ کرتو می مفاوات کو اہمیت وینا ہوگی۔ ارادے کی مضبوطی اور خلوص نیت شرط ہے۔ ہمارے بڑوں میں ووقو موں کی روش مثال ہمارے سامنے ہے کہ جن کے دلوں میں ان کا نظریہ حیات زندہ ہے اور انہوں نے بڑی ہمت اور عزم کے ساتھ اپنے تو مفاوات کا شخط کیا ہے۔ افغان قوم نے چند دہائیوں کی مدت میں دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور انہی چند دہائیوں کے دوران ایران نے امریکہ کے ظلم وستم اور مالی و تجارتی بندشوں کے باوجود ایک ہی جھکے میں مشرق وسطی کے تذویرتی نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اوراب امریکہ ایران سے نداکرات کرنے پر مجبور ہے۔

سوال:..... 17 اگست 1988ء کوآپ کی سربراہی میں عسکری قیادت نے عنان اقتدار چیئر مین سینیٹ کے حوالے کر دیا تھا جوآ کینی طریقہ تھا جبکہ 1969ء میں جزل ایوب خان جب اقتدار سے الگ ہوئے تو انہوں نے اقتدار چیئر مین سینیٹ کی بجائے جزل کی خان کے حوالے کر دیا۔ اس پرآپ کیا کہیں گے؟

جواب: اس کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں پر عدم اعتاد تھا کہ 5 میں ماری 1969ء کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے مستعفی ہوکر اقتدار آرمی جیف جزل کی خان کے سپر دکر دیا جنہوں نے مارشل لاء قائم رکھا۔ ایوب خان نے قومی نشریاتی را بطے پر اعلان کیا کہ ملک میں امن و امان کی مجر تی صورت حال کے پیش نظر اقتدار سے الگ ہو رہا ہوں۔ اس طرح ملک میں ان کے دس سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا جو 27 اکتوبر 1958ء کو سیاس افراتفری کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ مستعفی ہوئے سے پہلے جزل ایوب خان نے جزل کی خان کے جزل کی خان کے جزل کی حال کے نام خط لکھاجس میں انہوں نے سول ملٹری تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ میرے عزیز جزل کی گ

حقائق کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنے نظریہ حیات کے مطابق اپنے معاملات کوئییں چلاقی اس وقت تک اسے قوموں کی برادری میں باعزت مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے نظریہ حیات کی تشریح ہمارے آئین میں موجود ہے لیکن ہم اس سے مسلسل انحراف کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اب اس روش کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی اصل (دین اسلام) سے نہیں جڑیں گے جب تک حالات میں بہتری کی توقع دیوانے کے خواب کے مترادف ہوگی۔

ہم جمہوریت جمہوریت کا راگ الا بت تو تھکتے نہیں لیکن ابھی تک جمہوریت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ ہمیں نہ تو دوٹ کے نقدس کا لحاظ رکھنا آیا اور نہ ہی عوامی رائے کا احترام کرنا سیکھا ہے۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں لیکن ہم نے عوامی رائے کو پس پشت ڈالنے کے نت نے طریقے ایجاد کئے اور من پندنیائے حاصل کرنے کے لیے تو می اداروں کوساتھ ملا کرعوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی راہ اختیار کررکھی ہے۔

حدتو یہ ہے کہ غیر ملکی آ قاؤوں کی خوشنودی سے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے ہماری اشیکشند بھی اس بھیا تک کھیل میں شامل رہی ہے۔ مقتدر تو توں کی جانب سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی ناائسانی اور ان کے حقوق کی پاملی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ ہم نے بھی ان کے مسائل کو سمجھا ہی نہیں اور اگر سمجھا بھی ہے تو ان کو حل کرنے کے لئے ان سے بات چیت کرنے کی راہ اپنانے کی بجائے ان کے خلاف تشکر کشی کی اور طاقت کے بل بوجوہودہ تمام خرابیوں کی جڑے۔ اگر آج بھی ہم بانی بل بوتے پر انہیں تابع بنانا چاہا ، جوہوجودہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر آج بھی ہم بانی باکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان پڑ مل چراہونے کا تہید کرلیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے 1947ء کو بہلی قانون ساز آسمبلی سے خطاب کرتے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے 1947ء کو بہلی قانون ساز آسمبلی سے خطاب کرتے دور کا تھیا۔

'آپ کاتعلق چاہے کی ندہب فرقے یابرادری ہے ہو اصولوں پراس کا کوئی فرق نہیں بڑتا کیونکہ پاکسانی شہری ہونے کی حیثیت ہے تمام شہریوں کو برابری

جیسے انتہائی افسوس سے کہنا پڑرہا ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سول انتظامیہ اور آئی اوار نے غیر موٹر ہو بچے ہیں۔ اگر صورت حال ای طرح زوال پذیر بری تو ہماری مبذب بقاء ممکن نہیں رہے گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ افتدار سے الگ ہو جاؤں اور نظام مملکت پاکتان کی دفائی افواج کے حوالے کر دوں جو اس وقت ملک کا واحد آئینی اور موٹر اوارہ ہیں اور ملک کا کنٹرول سنجال سے ہیں۔ اللہ تعالی کے کرم سے وہ الی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک کو اہتری اور کمل تابئی کی صورت حال سے نکال سکیں۔ وہ تنہا ملک میں امن قائم کر سے جیں اور ملک کو دوبارہ مبذب اور آئینی طریقے سے ترتی کی راہ پرگامزن کر سے ہیں۔ ہمارے لئے دین اور ملک کو دوبارہ مبذب اور آئینی طریقے سے ترتی کی راہ پرگامزن کر سے جیں۔ ہماری اولین ترجیح ہوئی جا ہے۔ ای میں ہمارے عوام کے شحفظ اور میں میں جارے کو پاسداری ہماری اولین ترجیح ہوئی جا ہیے۔ ای میں ہمارے عوام کے شحفظ اور میلک کی داز پوشیدہ ہے جواسی عوام کی وہ سے دنیا ہیں اعلی مقام حاصل کرنے کی امنگ رکھتے ہیں۔

یہ امر انتہائی باعث دکھ ہے کہ اب جبکہ ہم ایک خوشگوار اور ترقی یافتہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے تو ملک کو بے جااحتجا جوں اور ہنگاموں کی نذرکر دیا گیا ہے۔اس احتجاج کو آج جائز قرار دیا جارہا ہے کین دقت ہتائے گا کہ یہ بدائمنی ایک سو چے سمجھے منصوب اور پس پر دہ عناصر کی ہہہ پر پھیلائی گئی ہے۔انہوں نے حکومت کے لئے ملک میں قانون کی عملداری 'فظام مملکت چلا نا اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا تاممکن بنا دیا ہے۔ سول انتظامیہ اور عوامی اظبار رائے کے ہر عضر کو بے جا تنقید اور بلیک میلنگ کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرتی واخلاتی اصولوں کا ہر عضر تباہ ہو چکا ہے جس سے حکومت غیر فعال اور غیر موثر ہوکر رہ گئی ہے۔

ملک کی اقتصادیات تباہ ہو پیکی ہیں۔کاریگروں اور مزدوروں کو لا قانونیت اور ظالمانہ اقتدات اٹھانے کی ترغیب دی جارئی ہے جبکہ اجرت مشخواہوں اور مراعات میں اضافے کے مطالبات کی وجہ سے ملکی بیدادار میں شدید کی واقع ہورہی ہے۔ برآ مدات میں خطرناک حد

تک کی ہو چکی ہے اور جھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی ملک میں افراط ذر کے اضافے کا باعث

بن جائے گا۔ یہ سب گذشتہ چند مہینوں سے جاری احتجا جی تحریک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم اور بھولے عوام کی ایک کیٹر تعدادا یہے عناصر کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن جو پچھ ہمری اور بھے سے بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہے۔ پچھ عناصر چاہتے ہیں کہ جو پچھ ممری اور بھے سے پہلی حکومتوں نے کیا ہے اسے عوام کی نظروں سے او بھل رکھا جائے۔ سب سے افسوسناک اور دل شکن بات یہ ہے کہ بچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو قائدا عظم کی قربانیوں 'یعنی قیام پاکستان کی خاطران کی کوششوں کو بھی فراموش کرنے کی ندموم سازشوں میں ماوث ہیں۔

میں معاشرتی اور آئین طریقوں سے موجودہ حالات کو سدھار نے میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میں نے احتجاجی قائدین کو ملاقات کی دعوت دی ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایک کانفرنس میں آئے اور میں نے ان کے تمام مطالبات غیر مشروط طور پرتشلیم کر لئے لیکن اس کے باوجود چند عناصراس کانفرنس میں نہ آئے 'اور نہ آئے کی وجہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک مشتر کہ فارمولا تیار کریں لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی فارمولا چیش نہ کر سکے اور بالآخر دو فکات پر شنق ہوئے اور میں نے دونوں مطالبات تسلیم کر لئے۔ اس کے بعد میں نے آئیس پیشکش کی کہ جو معاملات ابھی حل طلب ہیں آئیس انتخابات میں متحقی وہ کوئی دو فلات کر وہ کہ کہ کہ کہ خو معاملات ابھی حل طلب ہیں آئیس کا فرنس میں موجود وفود چونکہ عوام کے متخب کردہ نہیں ہیں لبذا آئیس آئی ومعاشرتی معاملات کے بارے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں جب کہ بعض معاملات پر خودان کا آپس میں بھی افعاق نہیں۔

میرا خیال تھا کہ دونوں مطالبات پرغور کرنے کے لئے میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کردن گالیکن جلد ہی میں نے محسوں کیا کہ الیا کرنا ایک نفنول مثن ہوگی کیونکہ اسمبلی کے ممبران آزاد اور با اختیار نہیں ہیں لبذا دونوں مطالبات پر ان کے منفق ہونے کا کوئی امکان

باہمت عوام کی خدمت کرنا میرے لئے ایک بہت بڑااعزاز ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كه وه كامياني وكامراني ميں آپ كی نصرت ورہنمائی فرمائے۔ آپ كے غير متزازل جذبہ حب الوطنی كی تعریف كرتے ہوئے ميں اس بات كا بھی اعتراف كرتا ہوں كہ وطن سے عبت آپ كی زندگی كاجز ولا ينقك رہی ہے۔

میں آپ کی کامیا بی اورائے عوام کی بہتری کے لئے وعا کو ہوں۔

جنزل ايوب خان

نیشنل سیکورٹی کوسل کی افادیت:

سوال: میشن کیورٹی کونس کا قیام کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟
جواب: میشن کیورٹی کونسل کی افادیت کو ہمارے حکمران آج کی نہیں جمجھ سکے۔
ہر ملک کا اپنا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے۔ اگر ملک نظم وضبط کے مطابق چل رہا ہوتو تو می سلامتی
کے نقاضے پورے ہوتے ہیں۔ تو می محاملات میں نظم وضبط قائم رکھنا کسی ایک فردیا چند اوگوں
کی معاونت ہے ممکن نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے چند بنیادی اصواوں پر عمل
کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے مختلف مما لک میں مختلف طریق کا رافتیار کئے گئے
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل محادے نے ایک ایسا طریق کا رافتیار کیا ہے جو چند
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل محادے نے ایک ایسا طریق کا رافتیار کیا ہے جو چند

🖈 سمسی معتبر شخص کوقومی سلامتی کامشیر مقرر کرنا ضروری ہے۔

ہے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر کے تحت ملک کے متعلقہ تحقیقی ادارے وانشور ' ہنرمند اور باصلاحیت اوگوں کے تعاون سے سال کے بارہ مہینے ملک کے تمام مسائل پرغوروفکر کرکے تجاویز تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تجاویز ان معاملات سے متعلق ہوتی ہیں جن پر تحقیق کرنے کے لئے حکومت وقت اس ادارے کو تفویض کرتی ہے۔

اللہ دوسری سطح پر بیہ تجاویز متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو پیش کی جاتی ہیں اور جائزہ لیا جاتا کہ استحد کے کہا وسائل حاصل ہیں اوران تجاویز پر عمل درآ مدے کئی قتم کی خرابی تو پیدانہیں

نہیں ہے۔ بے شک ممبران اسبلی کو دھمکیاں دی جارہی ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یا تو اجلاس کا بائیکاٹ کریں بالیں ترمیم کا بل چیش کریں جس سے مرکزی حکومت عملی طور پرختم ہوجائے ملک کی اقتصادیات تقسیم ہوجائیں اور پاکستان کو جیوٹے جیوٹے مکڑوں میں تقسیم کرویا جائے۔ ایسی صورت حال میں قومی اسبلی کا اجلاس بلانا کا حالات کو مزید بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ دھمکیوں بنگاموں اور احتجاج کے ماحول میں بنایادی ٹوعیت کے مسائل کوحل کرنے کے لئے کوئی کیسے شنڈے ول سے خور کرسکتا ہے۔

اس گھمبیر صورت حال پر قابو پانے میں سول حکومت کمل طور پر بے بس ہو چکی ہے لبذا وفاع اداروں کا آگے بوصنالازم ہے۔ یہ آپ کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف بیرونی خطرے کی صورت میں ملک کا دفاع کریں بلکہ اندرونی خلفشار اور بدائرظامی کے خلاف بھی ملک کو تحفظ فراہم کریں۔ قوم آپ سے ملک کی سلامتی اور کیک جبتی کے تحفظ اس وامان کے قیام معاشرتی 'اقتصادی اور انتظامی امور کی بحالی کی توقع رکھتی ہے۔ آئیں ایک سومیں ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف اوٹانے کی سعی ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف اوٹانے کی سعی کریں۔ جھے یقین ہے کہ ملک کو جو خطر تاک مسائل در پیش ہیں' آپ اپنے جذبہ حب الوطنی عربہ اور استقلال ہے ان سے خشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ ایک ایسی فوج کے سربراہ ہیں جس کو دنیا بھر میں عزت و تھریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

پاکتانی فضائیہ اور نیوی میں آپ کے ساتھی بھی عزت والے لوگ ہیں اور آپ کوان
کی جمایت و تائید حاصل ہے۔ پاکتانی مسلح افواج باہم متحد ہوکر ملک کوٹو شخے سے بچا سکتی
ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ بری بحری اور فضائیہ کے تمام سیاہیوں کو میرا یہ
پیغام بہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حاکم اعلی Supreme
پیغام بہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حاکم اعلی Commander)
اس گھڑی میں سب کو '' کا فظین وطن' کا کر دار اداکر تا ہے۔ قومی مفادات کی پاسداری میں ان
کا کر دار اسلام کے زریں اصولوں سے مزین ہونا چاہیے۔ طویل عرصے تک ملک کے غیور اور

گ۔ان سازشوں کے پیچھے ایے ممالک کا بھی ہاتھ ہے جو ہمارے دوست تصور کئے جاتے ہیں۔ ان سازشوں کا آغاز اکتوبر 2001ء میں افغانستان پر قبضے کے بعد ہوا جب کا بل کے شال میں جبل السراج کے مقام پر ایک جاسوی کا بڑا مرکز قائم کیا گیااور اس نیٹ ورک کو چلانے کی ذمہ داری بھارت کو دی گئی۔ میں نے 2007ء میں اس نیٹ ورک کے متعلق تحقیقات کیں جس کی پوری تفصیل قومی اخباروں میں شائع ہوئی لیکن حکومت وقت نے امر بکہ ہے احتیاج بھی نہیں کیا کہ بھارت کو افغان سرزمین یا کتان کے خلاف استعمال کرنے امر بکہ سے احتیاج بھی نہیں کیا کہ بھارت کو افغان سرزمین یا کتان کے خلاف استعمال کرنے

ہے روکتا۔

امریکہ اور مجارت نے 2005ء میں اسٹر پیجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا جس کے اہداف میں سر فہرست' چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی عسکری اور اقتصادی قوت کوروکنا اور کم کرنا اور علاقے میں بڑھتے ہوئے اسلامی انتہا پیندی کے خطرے کامؤٹر سد باب کرنا تھا۔'' چونکہ دونوں مما لک کے مقاصد ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ تھے اس لئے ان کے لئے ان ہر دو اہداف کا حصول کیساں اہمیت کا حامل تھا۔ اب آئیس افغانستان میں فوتی کاروائیوں کے نتیج میں بڑھتی ہوئی اہتری سے خمشنے کے لئے ایک جامع اور مؤٹر انٹملی جنس نیب ورک تائم کرنے میں بڑھتی ہوئی اہتری سے خمشنے کے لئے ایک جامع اور مؤٹر انٹملی جنس نیب ورک تائم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ پاکستان اور دیگر ہمسامیہ ممالک مثلا چین' روس' وسطی ایشیائی ممالک اور ایران کوغیر مشحکم کیا جاسکے۔

اس کام کو آسان بنانے کے لئے امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹسٹ نے اعلان کیا کہ

"افغانستان جو جغرافیا کی اعتبارے وسطی ایشیا کا ایک حصدرہائے اے اب جنوبی ایشیا کا حصد

سمجھا جائے گا۔" اس اعلان کے پس پردہ کارفرہا حکست بیتی کہ بھارت کے لئے افغانستان

تک مداخلت آسان ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کا کردار ادا کر سکے اور اس قابل ہو سکے کہ

افغانستان کی سرزمین کو ہمسامیر مما لک کے خلاف جاسوی کے اڈے کے طور پر استعمال کر

سکے۔ اس مقصد کے لئے پورے افغانستان میں ایک انٹیلی جنس نیٹ ورک قائم کر دیا گیا ہے۔

جوگی سالوں سے خصوصا یا کتان اور تمام پڑوی مما لک کے خلاف اب تک فعال ہے۔

جوگی سالوں سے خصوصا یا کتان اور تمام پڑوی مما لک کے خلاف اب تک فعال ہے۔

ہوگی۔ کمزور یوں کو دور کر کے تجاویز کو حتی شکل دی جاتی ہے۔

جیت تیسری سطح پر بیتجاویز وزیراعظم کو پیش کی جاتی ہیں اور حتی فیصلہ وزیراعظم کا ہوتا ہے جنہیں اپنی کا بینہ اور معتقلہ افراد کی مشاورت حاصل ہوتی ہے۔

اس طریق کار کا فاکدہ سے ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وانشورانہ آراء
(Intellectual Inputs) شامل ہوتی ہیں اور غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ پاکستان
کا المیہ سے ہے کہ ہمارے حکران اپنی صوابد بد کو ترجیح دیتے ہیں' کچن کیبنٹ بنا کے بڑے
برے فیصلے کر لیتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں' مثلا ہمارے سابقہ
وزیراعظم نواز شریف نیشنل سکیورٹی کونسل کے نام سے الرجک ہیں' خوفزدہ ہیں' یبال تک
کہ 1996ء میں جب سابق آ رئی چیف جزل جہائگیر کرامت نے بیشنل سکیورٹی کونسل کے
حق میں آ واز اٹھائی تو نواز شریف اتنا ناراض ہوئے کہ جہائگیر کرامت سے استعفیٰ ما تک لیا
اور تھوڑے ہی عرصہ بعد جزل پرویز مشرف کے ہاتھوں اس فیصلے کا خمیازہ جگستا بڑا۔

آج بھی جزل پرویز مشرف کے دور کی بنائی ہوئی نیشنل سکیورٹی کونسل موجود ہے جو دراصل کرائسسر مینجنٹ فیم (Crisis Management Team) ہے کہ جب کوئی بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اکٹھا ہو کے اس سے نمٹنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔در اصل نیشنل سکیورٹی کونسل کا کام تو یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا تھمبیر ہونے سے پہلے قابل عمل حل ہمارے پاس موجود ہوتا کہ بروقت اس کا تدارک بھی ہو سکے۔

یا کستان کے خلاف عالمی سازشیں:

سوال: ..... پاکتان کی سالول سے مغربی سرحدول پرشر پیندعناصر کے ظاف کامیاب فوجی کاروائیاں کررہا ہے لیکن چربھی وہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے اور اس کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب: ..... یہ دہشت گردی ایک بہت بڑی سازش کا متیجہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہوئی جب پاکتان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ شروع 279

افغانتان کے اندر قائم اس انتملی جنس نیٹ ورک کی نشاندہی کے لئے ہمارے پاس كانى معلومات بين جومهذب ونياكى اسيخ مفادات كى ضاطر تحيلى جانے والى "وكريث كيم" كى ربيل كھولئے كے لئے كافى جير۔اس اوادے كا مركز جبل السراج بيس واقع ہے جس كا ظامی آئی اے موساد ایم آئی سکس 6 بی این ڈی (جرمن انٹیلی جنس کا ادارہ) اور این الس ڈی مشتر کہ طور پر چلاتے میں۔ یہ پخت مارتوں او فیے ادفیح انٹینا (Antenas)اور جدید الیکٹرانک سہولتوں ہے آ راستہ ایک وسٹیج رقبے پر پھیلا ہوا بڑا مرکز بن گیا ہے۔اس کی وْ لَى شَاخِينِ سِرولْ قَنْدَهَارْ فَرِحْ ' بِراتْ مْزارشْرِيفِ اورفَيْضْ ٱباديشِ قَائمُ كَيُّنَ بِينِ \_

افغانستان يرقابض فوجوں كا انٹيلي مبن نيپ ورك

سرونی اور قندهار میں قائم اس کی ذیلی برانجیں یا کشان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ فیض آباد میں قائم شاخ چین کے خلاف مزارشریف کی برائج روں اوروطی ایشیائی ممالک کے خلاف اور ہرات میں قائم برائج ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے۔اس نقتے میں اس جاسوی نیٹ ورک کی نشاندی کی گئی ہے۔ سازشوں کا ایک خوفناک کھیل کھیل جا رہا ہے۔آ ہے اس ادارے کے کام کرنے کے طریق کار کا ایک سرسری جائزہ لیں۔

یا کتان کے خلاف ایک انٹیلی جنس چوکی سرولی میں قائم ہے جس کا سربراہ ایک محارتی جزل ہے جو بارڈر روڈ آرگائزیش - Border Road Organization (BRO كا انجارة ب-اس ك ماتحت غزنى خوست كردير جلال آباد اسد آباد واخان اور فيض آباديس ذيلي شانيس قائم بين - في آراد في سيد اسد آباد تا فيض آباد ايك سرك تعمری ہے جو ہرموسم میں کیسال کارآ مدے۔ سروئی میں قائم ادارے کی پاکستان کے سرحدی صوبے خیبر پختون خواہ میں تخ بی کاروائیاں کرنے کی ذمدداری ہے۔

وطن دیٹمن یا کتانیوں کواس مقام پر ملک میں تخ میں کاروائیوں اور عدم استحکام پھیلائے کے لئے با قاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ واخان کے علاقے میں الیکٹرا نک سٹم کی جدیدترین سہولتوں ہے آ راستہ متعدد او ہے قائم ہیں تا کہ وہ یا کستان چین از بکستان اور تا جکستان برنظر رکھ کیس اور دہشت گردی کے منصوبے بناسکیں۔

تدھار کے مقام پر دوسری چوکی قائم ہے جس کی ذیلی شاخیس لشکر گاہ اور ناوہ (Nawah) میں قائم ہیں اور ان کا ہدف صویہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان کے وطن دشمن عناصر اور بلوچتان لبریش آرمی کوشکرگاہ کے مقام برتربیت دی جاتی ہے اور ان عناصر کی برمکن مدد کی جاتی ہے۔ ان کا خصوص بدف گوادر سینڈک اور حب میں مختلف منصوبول پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کونشانہ بنانا ہے۔ یا کتانی ساحلوں پر واقع جیوانی اور کلامت کے مقام بر مقیم امریکی بلوچستان لبریش آرمی کوتعاون مبیا کرتے ہیں اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا كرف كمنصوب بنات مي اور ياكتان واريان كے ظلف كاروائيول مي مجر بورتعاون فراہم کرتے ہیں۔

پاکستان میں واقع مند کی چوکی ہے ایران کے خلاف بھی کاروائیاں کی جاتی ہیں جبکہ بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحربیا ورمسقط کے انٹملی جنس کے اڈے ان کی ہرطرح کی رہنمائی اور مدد کے لئے جمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جیوانی اور کلامت کی ساحلی سہوتیں یا کستان نے افغانستان میں کاروائی کے لئے خود امریکہ کو دی تھیں جو اب انہیں یا کستان اور ایران کے

خلاف تخ یک کاروائیوں کے لئے استعمال کررہاہے۔

چین کے خلاف فیض آباد (بدختاں) میں واقع انتیاع جن کی برائ ہے جہاں پر تقریبا علی میں واقع انتیاع جن کی برائ ہے جہاں پر تقریبا 350 کے لگ بھارتی مسلمان سپائ انجینئر زاور کارندے کام کرتے ہیں۔اس کا مقصد چین کے صوبہ سکیا تگ کے باغیوں کو چین میں تزیبی کاروائیوں کے لئے تربیت فراہم کرنا ہے۔ بھارتی علاء ان کی روحانی تبلیغ پر مامور ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ فیض آباد کا ادار و یا کتان چلا رہا ہے۔

حال ہی میں بھارت کو تا جکتان کے اندر کلائی کا ملی (Kalai Kamli) کے مقام پر

فو جیس تعینات کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے اس کے سبب تا جکتان اور از بکتان میں

بھارت اپنی من مرضی کے مطابق تخ جی کاروائیاں کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ مزار شریف میں

قائم جاسوی اڈاروس کے خلاف کی آئی اے موساد اور بی این ڈی کے زیر سایہ کام کرتا ہے۔

اس کا مقصد وجینیا اور تر کمانتان کے وطن ویشن عناصر کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ رشید دوستم اور

احد ضیا مسعود از بکتان اور تا جکتان میں تخ جی کاروائیوں کے بہت متحرک کردار ہیں۔

ایران کے خلاف فرح میں قائم اڈے کا انظام ی آئی اے را اور موساول کر چلاتے ہیں۔ اس مقام سے اور پاکتان میں واقع کلامت جیوانی اور مند کے مقامات سے ایران کے اندر تخ ہی کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کاروائیوں کے ختیج میں گذشتہ چندسالوں میں ایران کے بہت سے سکیورٹی اہلکار شہید ہو بچکے ہیں۔ دہشت گرد شظیم جنداللہ کو ایران میں اس تتم کی کاروائیاں کرنے کے لئے ہرتم کا تعاون مہیا کیا جاتا ہے۔

دلچپ بات یہ ہے کہ اس سازشی منصوبے میں جن مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنہیں سازش کے اڈوں کے طور پر استعمال کیا جارہا ہے انہیں بھارتی کونصلیٹ کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ تخ یک کاروائیوں کوسفارتی تحفظ مہیا ہو۔ پاکتان اور ایران پر اکثر و بیشتر بیدالزام لگایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں حالانکہ معاشرتی انساف اور انسانی حقوق کی علمبرادار تو میں افغانستان میں انسانیت سوز کاروائیوں کے ساتھ

جو 66-1965 میں انڈ و نیشیا میں خانہ جنگی کی صورت میں رونما ہوئی تھی۔ ہمارا قو می نظریہ حیات بڑا واضح ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے مزیمہ واضح کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کی تقریروں سے چند اقتباسات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کچھ مزید اقتباسات چیش کروں گا۔

مرکزی توت کو کمزور کرنے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ سیکولراور لبرل ازم کا پر جار ہور ہائے جے

سجھنے اور تد ہر کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے تا کہ ہم اس خطرناک صورت حال ہے تے سکیس

الم فروري 1948ء ميں ملير كينت ميں خطاب كرتے ہوتے كہا:

"آپ کو ہماری اسلامی جمہوریت جس کی بنیاد معاشرتی انصاف ہے کا وفاع کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریت کا مساویا نہ اصول بھائی چارے معاشرتی ہم آ ہنگی اور اتحاد ممارے دین کی اساس ہے جو ہماری تبذیب اور ثقافت کا جزو ہے۔ 'کا 23 مارچ 1948 وکو چنا گانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

" میں بورے یقین سے کہ سکتا ہوں کہ ہمارا نظام حکومت اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا جو جمہوری ہوگا۔ بیاصول آج ہماری زعد گیوں میں لاگو ہیں

آج بھی ریاست میں لاگو ہے جس کی وجہ ہے آزاد کشمیراور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا بھارت کا کوئی شخص اراضی نہیں خرید سکتا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا تحکمران تھا۔ مسلمانوں نے ڈوگروں سے آزادی کی سیاس وعسکری جدوجہد دوقو می نظر ہے کی بنیاد پر تقسیم ہند ہے قبل شروع کر دی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان سے معاہدہ کر کے ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش شرع کر دی جب کہ کشمیری مسلمانوں نے قائداعظم سے لی کرریاست جموں وکشمیرکو پاکستان کا حصہ بنانے کی جدوجہد شروع کی جومہاراجہ کوقعی منظور نہتی۔

ریاست کی دو بردی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس نے قائد اعظم کو تشمیر کے دورے کی دعوت دی۔ دورے بیس قائد اعظم نے تشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی خواہاں مسلم کانفرنس کو بی مسلم کانفرنس کو بی مسلم کانفرنس کو بی مسلم کانفرنس کو بی مسلم کانفرنس کے شیخ عبداللہ کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے۔ بعد بیس مہاراجہ ہری سکے اور شیخ عبداللہ ایک ہو گئے۔

ان حالات میں 19 جولائی 1947ء میں سلم کانفرنس نے مشہور زمانہ قرارداد الحاق پاکتان منظور کی۔ کشمیری مسلمانوں نے مسلح جدوجبدگی قیادت 22 سالہ نو جوان سردار محمد عبدالقیوم خان کے سپرد کی۔ 23 اگست 1947ء کو نیلہ بٹ سے شروع ہونے والی جدوجبد 15 ماہ تک جاری رہی اور ریاست جموں وکشمیر کے 84 ہزار مربع میل علاقے میں سے 32 ہزار مربع میل علاقہ (آزاد کشمیراور گلگت و بلتستان) آزاد کرایا گیا۔

مہاراجہ ہری سکھ کو جب اپنی بہپائی نظر آئی تواس نے شخ عبداللہ اور ہندوستان سے مدو
ما تک کی کہ ریاست پر پاکستان نے حملہ کر ویا ہے۔ ہندوستان نے اپنی فوج بھی اتاری لیکن
اس کے ساتھ ہی بھارت اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے یونا کیٹٹ نیٹش کمیشن فارانڈ یا
اس کے ساتھ ہی بھارت اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے یونا کیٹٹ نیٹش کمیشن فارانڈ یا
اینڈ پاکستان Nation's Commission for India and اینڈ پاکستان رائے
اینڈ پاکستان اور پاکستان رائے
شاری کا اہتمام کریں جس میں کشمیری عوام خود فیصلہ کریں گے کہ انہون نے پاکستان کے

اور یمی اصول آج سے تیرہ سوسال پہلے بھی رائج تھے۔'

ہے۔ اور ترقی کی سے منہ کی اصوابوں پر عمل کرنا ہی ہماری طاقت اور ترقی کا ضامن ہوسکتا اور ندگی کے سنہری اصوابوں پر عمل کرنا ہی ہماری طاقت اور ترقی کا ضامن ہوسکتا ہے جے ہمارے پیارے نبی محم مصطفیٰ سُؤیّرہ نے ایک قانون کی شکل دی تھی۔''
پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں قائداعظم نے بہت پہلے رہنمااصول وضع کر دیے سے جبکہ ہماری قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا۔ ہمارے دیے تئے جبکہ ہماری قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا۔ ہمارے آئین میں ہمارے قومی نظریہ حیات کی تشری ان الفاظ میں گی گئی ہے کہ'' قرآن وسنہ کے اصوابوں پر منی جمہوری نظام کے لئے جدوجبد جاری رکھی جائے گی۔'' جس کے دواہم عناصرہ جہہوریت اور اسلامی نظریہ ہیں گئی تعمق ہیں جو ہماری امیدوں اور مسئوں کا تر جمان ہو۔ ہماری امیدوں اور اسٹوں کا تر جمان ہو۔

# مسئله کشمیر کے فیطے کا وقت قریب:

سوال: سیمشمیری جنگ آزادی عروج پر ہے۔ پاکستان کا کیا رد ممل ہوتا چاہیے؟
جواب: سیمسلم کشمیر کے فیصلے کا دفت آگیا ہے جے بچھنے کے لئے اس کا تاریخی پس
منظر جاننا ضروری ہے۔ کشمیر کی حالیہ تاریخ پچھ اس طرح ہے کہ مخل بادشاہوں کے خلاف
افغانیوں نے جنگ لؤ کرکشمیراور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ افغانیوں کا تسلط
سکھوں نے جنگ لؤ کرکشمیراور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے۔ جب انگریز برصغیر میں واشل
ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ جیت کر پنجاب سمیت پاک و ہند پر قبضہ کیا جس میں
مشمیر بھی شامل تھا۔ بعد از ال مہاراجہ گلاب سکھ 75 لاکھ تا تک شاہی سکے انگریز وں کو ادا کر
کے مشہور زمانہ ''معام و لا ہور'' کے تحت 1846ء میں مبلا حکمر ان بنا۔

1885ء میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاب سنگھ حکمران بن گیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق ریاست سے باہر کا کوئی شخص کشمیر میں اراضی نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ قانون

ساتھ الحال کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ۔

بھارتی وزیرِ اعظم جواہر لال نہرونے 2 نومبر 1947ء کوآل اعذیاریڈیو پرخطاب کرتے کے کہا تھا:

''جوں و کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کے پاس ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ صرف کشمیری عوام سے ہی نہیں بلکہ پوری ونیا کے ساتھ ہے اور ہم اس سے بھی کسی بھی صورت میں منحرف نہیں ہوں گے۔'' 25 نومبر 1947ء کو جواہر لال نہرونے بھارتی یارلیمنٹ کو بتایا:

"ہم نے تجویز دی ہے کہ جب کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے تواس کی محرانی کوئی غیر جانبدارٹر بیوٹل کرے جبیا کہ اقوام متحدہ کا دارہ''

شخ عبداللہ نے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت ضرور کی کیکن ماسوائے مبارات ہری سکھ کے کسی کشمیر کی نے الحاق ہندوستان کی بات نہیں کی۔اس تناظر میں بھارت کے زیر قبضہ شمیر کو بھارت کا حصہ مانے کی بجائے اس کی حیثیت کو متنازع قرار دیا گیا جس کا فیصلہ ہوتا باقی ہے۔ میز فائر اور قرار داد آنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس پارتح کیک آزادی کا میں کیمپ قرار دے کر یبال آزاد حکومت قائم کردی گئ جبکہ اس پارتھی بھارت کے زیر تسلط حکومت قائم ہوئی جے شمیریوں کی اکثریت نے آج سک تسلیم نہیں کیا۔

مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں۔ بھارت نے اتوام متحدہ کے کمیشن کی 19 سے زائد قراردادوں برعمل درآ مدسے انحراف کیا ہے جبکہ کشمیر ہیں نے پرائمن جدوجہد جاری رکھی ہے اور آج تک وہ 9 لاکھ بھارتی فوج کی بربریت کی وجہ سے ڈیڑھ لاکھ سے ڈائد جانیں قربان کرنے کے باوجود بھارت سے آزادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کے جوئے ہیں۔

ہارے خطے میں قیام اس کا دارد مدار دو اہم معاملات کوسلجھانے پر موقوف ہے۔

افغانستان اور شمیر ۔ لیکن نام نہا و مہذب و نیا نے مسئلہ سمیر پر مجر مانہ خاموثی افتیار کرر کئی ہے جو قابل فدمت ہے۔ مسئلہ شمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کردار بھی شرمناک ہے کیونکہ وہ اپنی قرار دادوں پر عمل کرانے بیس بری طرح ناکام ہوا ہے۔ یوں تو بھارت و نیا کی سب سے بوی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے کیکن مقبوضہ شمیر کے نہتے عوام پر جس بیمانہ طریقے سے ظلم و بر بریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے وہ اس کے جمہوری چبرے اور سیکولرازم کے چبرے پر بدنما داغ ہے۔

سوال: ..... تشمیر کی جنگ آزادی کو آپ کس مقام پر دیجتے ہیں۔ کیا ہمارے تشمیری بھائی اپنے مقاصد حاصل کر سکیس کے اور کیا اس جدوجہد میں پاکستان کی معاونت سفارتی ' سیاس اور اخلاقی حدود تک ہی محدودر ہے گی؟

جواب: ..... کشمیر کی جنگ آزادی کی تحریک کو جب سے عوام نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تحریک نے ایک نیا رخ افغیار کرلیا ہے جس کے آگے جابر تو تمیں بہن نظر آتی ہیں اور یہ بات اب بینی ہے کہ بہت جلد تحریک آزادی اپنے منطقی انجام کو بہنچ گی۔ اس تحریک کو اس مقام پر پہنچنے میں سات دہائیوں کا عرصہ لگا ہے۔ شمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ ہاری حکومتیں جو جوسلوک کرتی رہی ہیں وہ افسوسناک ہے۔

آئ کشمیریوں کی جنگ آزادی جس مقام پر ہاسے مقبول بٹ کی شبادت سے مہیز ملی ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں قتل کے الزام میں سری گر جیل میں قید ہتے جبال سے 8 دمبر 1968ء کواپنے دوساتھیوں کے ہمراہ سرنگ بنا کر فرار ہوئے۔ کئی ہفتوں تک برف پوش پہاڑوں پرسفر کرنے کے باعث ان کے پاؤں ذخی ہو گئے۔ یہ بڑی مشکل سے مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر کے درمیان واقع لائن آف کنٹرول تک پہنچے اور مقامی اوگوں کواپنی اصلیت بتائی۔ مقامی لوگ آئیں کندھوں براٹھا کرگاؤں لے آئے ادران کے زخموں کا علاج کیا۔

متبول بٹ نے خود پاکستانی فوج کواطلاع کرائی تو آئیں چناری لایا گیا۔ فوجی جوانوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی لیکن جب صدر پاکستان جنرل ایوب خان کو پتا چلا کہ سے وہی اقتذار كى مجبوريال

کے بعد وہ رہا ہو گئے۔

1970ء کے استخابات قریب آئے تو مقبول بٹ نے آزاد کشیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی استخابات کا مطالبہ کیا۔ وہ جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی آواز اٹھا تے انبیں گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا۔ 30 جنوری 1971ء کو دو کشمیری نوجوانوں ہاشم قریشی اور اشرف قریش نے انڈین ایئر لائنز کا ہوائی جہاز ''گا'' اغوا کر لیا اور لا ہور لے آئے۔ اس ہائی جیکنگ کے الزام میں ایک دفعہ پھر مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دو سال بعد وہ رہا ہوئے تو جیکنگ کے الزام میں ایک دفعہ پھر مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ دو سال بعد وہ رہا ہوئے تو بیاکستان کے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ملاقات میں انہیں چھکش کی کہ آپ بیلے کتاب کی دریاعظم نواز ہوگئی کے دریاعظم بن سکتے ہیں۔ مقبول بٹ نے شکریدادا کر بیلے بیلے بیار اوری ہے۔

ا 1976 میں وہ واپس مقبوضہ کشمیر بطے گئے اور دوبارہ گرفتار ہوئے۔ جنزل ضیاء الحق کا دور آیا تو ان کے وزیر خارجہ آغاشان انہیں کشمیر میں تحریک آزادی کی مدو کا مشورہ دیتے تنے لیکن جنزل ضیاء یہ مشورہ نظرا نداز کردیتے کیونکہ وہ امریکہ کے ہمراہ افغانستان میں مصروف سینے ۔ اس دوران جب 1984ء میں بھارت نے سیاچن کی چوٹیوں پر قبضہ کرلیا تو جنزل ضیاء کی آئیسی تحلیم ۔ اس سال گیارہ فروری کو مقبول بٹ کو بچانی دے دی گئی اور کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ نواز شریف نے ان کی کتاب پر پابندی لگا دی تھی۔

اب کشمیر بول کی جنگ آزادی اس مقام پر چنج کچی ہے تو عمران خان کی حکومت نے

سفارتی سطح پرتر یک کے حق میں آ داز اشمائی ہے جو خوش آ کند ہے اور خصوصا اس دقت جب افغانستان میں دنیا کی داحد سپر پاور شکست کھا چکی ہے اور وہاں سے لکلنا چاہتی ہے گر اپنی سازشی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے لیکن ان کے پاس طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور شکست تعلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ طالبان ہی افغانستان میں مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کریں گے۔ ای طرح کشمیر کی جنگ آ زادی ہمی جلدا ہے منطقی انجام کو بہنچے گی اورا ہے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام ہی کریں گے۔

وہ فیصلہ کیا ہوگا'اس کے امکانات پرنگاہ رکھنا ضروری ہے ورنہ ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ وسیج امکان ہے کہ تشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے لیکن پاکستان کی سردمبری' مبہم کشمیر پالیسی' سیاسی اختشار اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف نشکر کشی جیسے عوامل کی وجہ سے وہ شک وشبہات میں ہول گے۔ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگ کیونکہ کشمیر کی جنگ آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اس لئے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری حکمت عملی تیارونی جاسے تا کہ الحاق کے داستے میں کوئی مشکل نہیش آئے۔

بھارت نے کشمیریوں کی جنگ آزادی کو دبانے کی کوشش میں نہتے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا ہے جب کہ جنگ آزادی Non-Violent ہے۔ لیکن ظلم بڑھتا ہی رہا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ'' تنگ آ مہ'' اور اب اس تحریک میں شدت آئی شروع ہوگئی ہے۔ 14 فطرت ہے کہ'' تنگ آ مہ'' اور اب اس تحریک میں شدت آئی شروع ہوگئی ہے۔ 20 فروری 2019ء کو ایک خود کش بمبار نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قریب ایک نوجی قانی کو بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حادثے سے بھارتی صدے اور غصے سے بھیر گئے اور ان کی قیادت نے اس کا الزام جیش محمد پر لگا دیا جے پاکستان میں اور غصے سے بھیر گئے اور ان کی قیادت نے اس کا الزام جیش محمد پر لگا دیا جے پاکستان میں ملک دشمن کاروائیوں کی وجہ سے بہلے ہی کالعدم قرار دے رکھا ہے۔

اب آرٹیل 370 اور 35A کومنسوخ کرنے کے فیصلے سے مودی کا مقصد جموں وکشمیر کی حیثیت کو ہندوتوا کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔بالکل ای طرح جیسا کہ ٹرمپ فلسطین کی اقتدار کی مجبوریال

ا قابض فوجوں کے آخری سابی کا فغانستان سے نظمتے بی جہاد افغانستان اسین کامیاب انجام کو پنینے والا ہے۔ یہی طالبان کی شرط ہے جے تسلیم کرنے کے طاوہ امریکیوں ك ياس كونى حياره فيين ب- ونيا بجر ك ممالك ت آئ :وك جبادي فحصوصا تشميري مجاہدین افغانستان سے آفلنے کے اِحد کشمیر کا رخ کریں گئے جیسا کہ 1989-90 میں روی فوجوں کے انخلاء کے بعد مواقعا۔ اس کاصاف مطاب ہے کہ تحریک آ زادی بتدر تن پر تشدر وقی جائے گا۔ لہٰذااس صورت حال کوسنیالنے کے لئے ہمارت مزیدود انکنزی ڈورٹن فوج مقبوط مشمير ميں العينات كر چكا ب جوآ رئيل 370 اور 351 \_ كومنسوخ كرنے ك اليلے ك بعد پيدا ہونے والے حالات كوسنبالنے كے لئے ہے۔

الله بحارت نے تشمیر ہوں کی تح کیا آزادی کو بے دردی سے کیلنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوتا ہی کی گئی تو تشمیر یوں کی تحریک آزادی میں نیا داولہ پیدا ہوگا جس سے بھارت کے دیگر حصوں میں جاری متعدد علیحدگی بیند تحاریک آزادی کو حوصلہ ملے گا۔لبذا بھارت مقبوضہ تشمیر برتساط برقرار رکھنے کی خاطر کسی مجمی قتم کی کاروائی ہے دریغ نہیں کر ہےگا۔

ا يكتان كوتشمير مين الجها كروارسا پلان (Warsaw Plan) پرغملدر آيد شروع و چکا ہے کیونکہ اس طرح پاکستان امران کی مجربور مدونبیں کر سکے گاادر اسرائیل کے لئے امران کی عسری واقتصادی قوت کو کم کرنے میں آسانی ہوگا۔

یا کتان کو جو لازمی اقدامات اٹھانے میاتیکی ان میں قومی سلامتی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مربوط منصوبہ بندی سب سے اہم ہے۔ ہمیں جانے کہ حکمت عملی وضع کرتے

جوئے سفارتی سیای اقتصادی اور مسکری موامل کو کیسال اجمیت دیں جو یا کتانی قوم ک امتكول كى عكاس موع عسكرى منصوبه بندى كے حوالے سے چنداہم أكات ورج ذيل بين: المري حقيق سائتي كي بنياد ياكتان اريان ادر افغانتان كے مايين علاقائي اتحاد كا قام سے تا کہ مشتر کہ طاقت اور مضبوط قومی رومل سے سازشوں کو ناکام کیا جا سکے۔ یہ ایک نا قابل رويد تقيقت ب خت ساز شول ك در يع روكا كيا بـ

الااراني قوم في كذشته عار دبائول عد امريك كى عيارات عادل بابرات اقتفادي یابندیوں اور غیر اخلاقی شرائط کا یامروی سے مقابلہ کر کے ایک بہادر انقلابی قوم ہونے کا میوت دیا ہے اوراب وارسا بان (Warsa Plan) کے مروہ چیانجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ا یے مشکل وقت میں ہم دونوں مکوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے۔ انفانی قوم نے گذشتہ عارد ہائیوں میں دنیا کی بری سے بری طاقق کو فکست سے ووحیار کیا ہے۔ یہ ایسا انو کھا واقعہ ہے جس کی انسانی تاریخ کی جنگوں میں مثال نہیں ملتی۔ان كى شاندار جدوجبد ياكستان كے لئے مشعل راہ بے ياكستاني مسلح افواج 'ان چيلنجوں سے منت کے لئے ہماری تو می سلامتی کا اہم ترین عضر ہیں۔

الحمدالله بماري مسلح افواج بحارت كوتوسي بندانه عزائم كے خااف كر بسة بين بالشبه جماري فوج كاشاراس وقت دنياكي ببترين افواج مين موتاب اوروه دفاع ولن كي خاطر برلحه تیار بین- هاری روایتی افواج بی جنگ لزین گی اور انشا ، الله فتح یاب ون گی عسکری مبارت سے مرتب کی گئی حکمت عملیوں اور یالیسی فیصلوں سے جنگ کی حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا جانا اشد ضروری ہے۔

یا کتان کوانی آ زادی کو برقرار رکنے کے لئے بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ آزادی کے دیگر عوال کے تحفظ کے لئے الی تیاری انتہائی ضروری ہے تا کہ شمیری عوام کی آزادی اور پاکستان کے لئے یانی کا تعظ مجمی اللی فی مایا جا سکے جس ير جاري زندگي كا انحصار ہے۔ اصل حكمت عملي بيه وكى كه جم جنگ كئے بغير جي اينے

اقتذاركي مجبوريال

ابداف حاصل کریں۔

مقوضہ کشمیراور آسام میں جو بچھ مورہا ہے اس کا مقصد مندو آبادی کا تناسب زیادہ كرك انبيل مندواكثريق علاقول مين تبديل كرنا ب- تشميريون كو دُر ب كه حكومتي منصوبه روبہ عمل ہونے سے تشمیریوں کی خود مختاری جھن جائے گی اور ہندؤوں کو یہاں لا کربسانے ے کشمیری اکلوتی مسلم ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ان تبدیلیوں سے تشمیری اس خصوصی حق ہے بھی محروم کر دیے جائیں گے جس کے تحت کوئی غیر تشمیری یہاں پر جائیدادنہیں خرید سكا\_مودى كايد ايجند اجند صديال يملح امريكه من الهائ جانے والے اقد امات جيسا ب جہاں رید انڈین باشندوں کو آبادی سے علیحدہ کر کے مخصوص علاقوں میں رکھا گیا تھا' جہاں وہ الجمي تک محدود بن-

مودی کے ایجنڈے برعمل درآ ید ہے موجودہ صورت حال دنیا بھر کے جہادیوں کو دعوت عام دے رہی ہے۔اس لئے کہ كفرنے اسلام كولاكارا ہے۔ان چيلنجول كے جواب ميں عالمي جبادی سمیر کا رخ کریں گے۔ افغانستان کی طرح بالآ خرکل یہی جبادی سمیر کی باگ ڈور سنجال لیں گے اور انہی کے سامنے بھارتی قیادت صلح کی بھیک ما مگ رہی ہوگی جیسے کہ آج امریکہ انغان طالبان کے آ گے سجدہ ریز ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جوان تمام طاغوتی طاقتوں کو تکست دی چکی ہے جنہوں نے اسلام کو اپنا دشمن مجھا ہوا ہے اور بچیلی چار د ہائیوں میں متعدد اسلامی ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ لاکھوں مسلمال قتل ہوئے ہیں لیکن اس بربریت کے خلاف اللہ نے اینا دعدہ بورا کیا ہے:

" يعجم من كرالله ك نوركو بحونكس ماركر بجما دي م كين الله اين نوركو بورا كئے بغيرر ہے والانہيں ہے۔" (التوبه)

یمن کے حوثیوں نے ڈرون حملہ کر کے سعودی عرب کے قصبوں میں تیل کے دو ہمپیٹگ اسٹیشنز (Oil Pumping Stations) کونقصان پہنچایا ہے۔ شاید بیتر بے جنگ شروع کرنے میں کارگر ثابت ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل امریکی

الفي 35 طياروں كے ذريع ايران من دورتك الداف كونشاند بنانے كى صلاحيت ركھتا ہے مگر ارانوں کے یاس اسرائیل سے نمٹنے کے لئے ایک بوی ناقابل شکست صلاحیت مجمی موجود ہے جس سے اسرائیل کی سلامتی داؤیرنگ جائے گی ۔اگر جنگ شروع جوجاتی ہے تو اس کے انداز پالکل نرالے ہوں مے کیونکہ میزائل راکث ڈرون اور خودش تملی آور کی تعداد ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ البقد اسرائیل کے اینے مفاد میں ہے کہ وہ شرمی کے رائے یون ہے اور دوتو می نظریے بڑمل پیرا ہوکر قطے میں دیریا قیام امن کی کوششیں کرے۔ نی جنلی تدابیراور پاکستان کے دفاع کے تقاضے:

سوال: ..... ج كل مختلف جنكي تدابير ايجاد مو چكى بين ان تدبيرون كى افاديت كيا ہے اور پاکتان کے لئے خصوصا اپنے دفاع کے لئے کیا تدبیریں کی جاسکتی ہیں؟

جواب:....موجوده دوريس جنگ كے ذريع اين دشمن كوشكت دے كر تباه و برباو كردينا مقصدنبين موتا بكدايسے بتھيار' ئيكنالوجي اور تدبيرين استعال كي جاتي بين كدوباؤ ميں آ کر دشمن مقابلہ کرنے کا حوصلہ کھووے اور ایک تاہ کن جنگ کے بغیر ہی کامیا فی حاصل ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن کی صلاحیت کیا ہے اور وہ ہمارے لئے کیا خطرات پیدا کرسکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو کہ این مقاصد کے حصول کے لئے ہماری اپنی صلاحیت اور استعداد کیا ہے۔ بیشکینالوجی اور تدبیریں كيابي أن كالخضرسا جائزه ليتي بي:

Space Warfare میں اس کی تیاری امریکہ نے شروع کر دی ہے۔ خلاء میں اس نالی ہے۔ دوسرے صلاحیت رکھنے والے ممالک بھی اس تیاری میں مصروف ہیں۔

کی Cyber Warfare کئن ملک کے نظریات کو کمزور کرنا ' بغاوت کی ترغیب وینا ' د بشت گردی اور انتشار پھیلانا مرضی کی حکومت قائم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا ملک سالبا سال ے اس سازش کی زومیں ہے۔ ہوئے اورقوم کو ہرتم کی کرپش اوراستصال سے پاک '' نے پاکستان کا خواب' دکھا کرملک کے وزیراعظم بن گئے لیکن وہ اس مقصد میں نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں بلکہ سیاس طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔اس دوران انہوں نے دوستوں سے زیادہ وشمن بنائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشتمل عوام کا ایک جیرت انگیز خطر تاک اجتماع جے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشتمل عوام کا ایک جیرت انگیز خطر تاک اجتماع جے کر تھا کہ جس میں تین اہم طبقات شامل ہیں:

ہم مولانا کی اپنی جماعت اور دوسری جماعتوں کے لوگ جو انتبائی منظم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔

ہے عمران کی حکمرانی سے اکتائے ہوئے عوام جنہیں حکومت سے سی خیر کی تو تع نہی وہ مجلی ان کے ساتھ ہیں۔ مجلی ان کے ساتھ ہیں۔

ارم ناراض نوجوانوں کا الیا طبقہ جو ایمان کی طاقت سے معمور ہے اور لبرل ازم کی کا ات سے معمور ہے اور لبرل ازم کی کو استر دکرتا ہے وہ مولانا کے جوم میں شامل ہیں۔

عمران کی سیاسی تنبائی کی بڑی وجدان کی جلد بازی اور غیر ضروری اقدامات ہیں۔وہ اپنی اپنے سیاسی حریفوں کو بدنام اوررسوا کرنے کے عمل میں بہت دور جا بیجے ہیں حتی کہ وہ اپنی سیاسی اساس کی پی پارلیمنٹ کو بھی بے وقعت کرنے کا باعث بنے ہیں۔روحانی راہنمائی کی خاطران کی شخصیت اسلام کبرل ازم اور خانقاہ کے مابین گم ہو چکی ہے جبیا کہ وہ خوداعتراف کرتے ہیں کہ:

"My Islam was selective. I accepted only parts of the religion that suited me. It was not so much out of conviction but love for my mother and that I stayed a Muslim." (Arab News)

"اسلام سے میراتعلق معنوی ہے جس میں سے میں نے صرف این گئے بہتر حصوں کو منتخب کیا۔ یہ کسی یقین کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اپنی مال سے محبت کے

کیدوٹر نیکنالو جی کو استعمال کر کے Artificial Intelligence Warfare کر کے مختلف طریقوں سے دشمن کی وہ تمام صلاحیتیں جو کمپیوٹر کے سہارے چلتی ہیں' ان پر کنٹرول حاصل کر تا' آنہیں جام کردینا' ناکارہ بنادینا' بہت آسان ہوگیا ہے۔

تو کانی تو کانی Guerilla Warfare, Psychological Warfare کریقے تو کانی عرصول مے مختلف جنگوں میں استعمال ہوئے ہیں۔

موجودہ دور کی کہنی جنگی حکمت عملی Hibrid Warfare کے نام سے موسوم ہے۔ پچھ لوگ اسے Fifth Generation Warfare بھی کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے Jihadi کے لوگ اسے Warfare کی روایت خود اسلام دشمنوں کے ہاتھوں پیدا کی ہے جو اب مود کی کے اعصاب برسوار ہے۔

#### هاراسیاس نظام:

سوال:....عمران خان کی حکومت کے خلاف مولا نافضل الرحمٰن نے لانگ مارچ شروع کیا اور کافی وٹوں تک اسلام آبادیں دھرنا ویے بیٹھے رہے۔آپ اس معاطے کو کس تناظر میں وکھتے ہیں؟

جواب: ..... حکومت کی تبدیلی کے لئے دھرنے کی روایت عمران خان نے 2014 میں ڈالی تھی جس کا اب خود انہیں سامنا ہے کیونکہ اب وہی محکومت کی تبدیلی کی لہر کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اقتدار کے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ مولا نافضل الرحمٰن کی قیادت میں دائیں بازوکی غربی جماعتیں جوگذشتہ بہتر سالوں سے سیاس طور پر بے وقعت رہی ہیں اوپا کک قومی سیاسی افق پر مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہیں اور اب تقریبا پانچ لاکھ عوام کی جمایت کے ساتھ اقتدار کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ انہیں ملک کی اہم سیاسی قیادت کی بھی جمایت حاصل ہے۔

حالات کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ چند سال قبل میے عمران خان ہی تھے جو ڈی چوک میں دزیراعظم نواز شریف حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔وہ اس کوشش میں کامیاب

سب تو كدي ان يك مسرن بول-" (عرب فيوز) جيك الله كالم م كدون ش فيدے كي دے وافل بوج ا

وشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود نو جوانوں کا ایک بڑا طبقہ امریکہ کی اس ذہن مازی کی ممازش کا حصافییں بن سکا۔ اس کو دین سے بیزادی کی سیخیم نہیں بل سکی جس میں ملک کے غریب نوجوان شامل ہیں۔ انہیں ویٹی مدارس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتا۔وہ نوجوان آج مولانا کے ساتھ ہیں۔ اس لئے مولانا کے آزادی مارچ کا بنیادی متصد دین اسلام کی سربلندی ہے۔ان کا متصد وزیراعظم بنیانبیں ادر شکومت اپ باتھ میں لینا ہے۔ ان کا اصل متصد اسلام کے خلاف اس سازش کوجو ذہن سازی کے نام پر بوئی ہے ختم کرنا ان کا اصل متصد اسلام کے مطابق اس سازش کوجو ذہن سازی کے کام پر بوئی ہے ختم کرنا ہوگی آؤن وسنت کے مطابق ہوگی۔

موال:.... گیارہ جماعتوں کا اتحاد بنا ہے جبکہ ان کے درمیان ساس اختلافات بھی

ملک کو پدترین صورت حال کی طرف جائے سے پہلے مصنحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کے ذریعے سیاسی صورت حال کا موذوں حل ہوش کریں جو مکن ہے۔
جزب اختیاف کو اپنا کھیل کھینے دیں اور حتا کی سے پرواہ ہوکران کے خلاف کا روائی کریں۔ ریاسی طاقت کا استعمال کرتے تح کیک کو دہائے کی راہ اختیار کریں۔ حتا تک کیا ہوں گراوقت بتائے گا۔

سوال: .... کیا آپ واس تحریک کی کامیانی کے وفی امائة ت وکھانی ویتے ہیں؟
جواب: .... اگر سیای جماعتیں ذاتی مغاوات کی بجائے مئی مغاوات پر بمی ایجندا کے
کر میدان میں اتریں گی تو یقیقا اس تحریک کو عوامی پذیرائی سے گی جو تحریک کی کامیانی کی
حفات بوگی عمران خان کہتے ہیں کہ 'وو آخری بال تک لڑنے کے قائل ہیں۔'' بندا اس
بات کا اعماز و لگا مشکل نہیں کہ وو معاملات کو کھے میدان میں حل کرنے کا فیصلہ کریں گے
جبکہ اس کے جواب میں حزب اختلاف نے تحریک چلانے کی جوسیای حکمت مملی وضع کررکھی
ہاس کے خدوخال بڑے واضع ہیں' مثل آل پارٹیز کا نفرنس کا اعلامیہ بجائے کسی سیاسی قائد

کے مولا نافضل الرحمٰن نے پڑھا' یعنی ان کے سیاسی وزن کوتسلیم کیا گیا ہے۔

سوال:....اس اتحادیں ایک بڑی دینی جماعت کواہم سیای ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سبب اس جماعت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا ہیں ہمارے جمہوری نظام کے لئے انجھی پیش رفت ثابت ہوگی؟

جواب: ..... یہ ایک بٹبت پیش رفت ہے کہ جس کے سبب ہماری دین جماعتوں کوسیاس نظام کا حصہ بن کر اپنا کروار اوا کرنے کا موقع ملے گا ور نہ الگ تھلگ رہ کر ہمیشہ ان جماعتوں کوشک کی نگاہ ہے دیکھا گیا جس ہے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کے تحریک کی قیادت سیاسی حکمت کے تحت جمعیت علائے اسلام (ف) کوسونی گئ ہے جس کا مطلب ہے کہ آئندہ قائم ہونے والے کسی بھی نظام میں جمعیت علائے اسلام (ف) اپنے لئے نمایاں سیاسی مقام حاصل کر سکے گی۔ اس امر کا کافی مدت سے انتظار تھا خصوصا 2018ء کے اسختیاب میں جب دینی جماعتوں نے بڑے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی راہ میں روڑے انکائے گئ بالخصوص مولانا سمیج الحق جو کہ پاکستان تحریک نصاف کی جانب سے امیدوار شئے وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔

اب حزب اختلاف کی صفول میں اصغر خان جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو حالات گرنے کی صورت میں فوج کے سربراہ کو اقتدار سنجالئے پر اکسا سکے۔اس تناظر میں نواز شریف کے تندو تیز خطاب کو توجہ طلب قرار دیا جارہا ہے کہ اس بیان سے تو می اداروں کے مابین بدگانی بیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سوال: ... کیا حکومت تحریک کو دبائے کے لئے طاقت کا استعمال کرے گی یا تھلے دل ہے جزب اختلاف کو تحریک چلانے کی اجازت دے دے گی؟

جواب: ۔۔۔۔۔ کومت کے ارادوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تحریک کو دبانے کے لئے طاقت کے استعال کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کونیب نے حراست میں لے لیا ہے زرداری پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور جادوکا کھیل شروع ہو چکا

ہے۔ عمران خان کوتر کیک کو دبانے کے لئے ٹائیگر فورس کو استعال کرنے ہراکسایا جا سکتا ہے جیسا کہ بعثو نے ایف ایس ایف (FSF) کو استعال کیا تھا جس کے انتہائی مہلک نتائج برآ مد جوئے تھے۔ بالآ خرنظام کو بچانے کے لئے سلامتی کے اداروں کو مداخلت کرتا ہڑے گی۔ حکومت کے پاس آ خری حربہ یہی ہوگا۔ خدانخواستہ اگر ایسا ہوا تو بیصورت حال انتہائی مخدوش شکل اختیار کر جائے گی کیونکہ عوام کا مزاج ایک اور فوجی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔

سوال:..... اگریتر یک کامیاب ہوتی ہے تو پھر وی مووثی قائدین اقتدار میں ہوں گے جن پر علین الزامات ہیں۔اگر قائدین ہی بدنام ہوں گے تو قوم ان سے بھلائی کی امید کسے رکھے گی؟

جواب: .... بے شک حزب اختلاف کی بری جماعتوں کی قیادت پر کرپشن کے الزامات ہیں لیکن ان کے درمیان صاف شفاف کردار کے حامل ایسے قابل اوگ بھی موجود ہیں جو حکرانی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جمہوری اقدار کے تحفظ اور آئین کی حکرانی پریقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ معاملات کو سنجال کر شفاف انداز سے انقال اقتدار قینی بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات یا ریاست کے پس پردہ کارفرما قوت (Deep کی چائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات یا ریاست کے پس پردہ کارفرما قوت (State) کی چالوں کے ذریعے یا چار اے ("Four "A") کا گھ جوڑ اقتدار سنجال کے دائم بات ہے کہ عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کرونا کی دباء کی آلودگی کے یا وجود جمہوریت کوآزاد فضا میں سائس لینے کا موقع دیا جانا لازم ہے۔ اس صورت حال پر یہ کہنا بجا جوگا کہ ''جس خیال کا وقت آگیا ہوکوئی طاقت اے روک شہیں سکتی۔'' (وکٹر ہیگو)

میرا مثورہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ نیشنل سکیورٹی کونسل (NSC) ضرور بتائے تاکہ معاونین خصوصی کی ضرورت نہ ہواور نہ ہی نیشنل سکورٹی کونسل ایسی ہوجیسی عمران خان نے بنائی ہے جو دراصل Disaster Management Council ہے۔مبذب جمہوری مما لک میں ایسی NSC موجود ہیں جو پیشنل سکیورٹی کے مشیروں کے تحت سال کے بارہ مینے ملکی مسائل کا تجزیہ کرکے حکومت کو صائب مشورے ویتی رہتی ہیں۔اس ادارے کو ملک کے

صاحب دانش افراد اورتمام تحقیق اداروں کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔غلط فیصلوں کے امکان ببت كم موت بي لين كتى مفكد خيز بات بى كد 1996 ميل جب جزل جباتكير كرامت نے یمی مشورہ دیا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی شاف کو فارغ کر دیاادراس فیلے کاخمیاز و نوازشریف آج تک بھکت رہے ہیں۔

یی ڈی ایم اور لی این اے کا موازنہ:

سوال: .....عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لئے حزب اختلاف نے بی ڈی ایم (PDM) کے نام ہے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ سیاس عناصراس تحریک کو 1977ء میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لئے قائم ہونے والی تحریک بی این اے (PNA) کا دوسراجم کبدرہے ہیں۔آپ اس تحریک کے بارے میں کیا کہیں گے؟

جواب:.... اس تحريك لعنى في ذى ايم كا موازند1977ء من قائم مون وال باکتان نیشن الائنس (PNA) سے کرنا ناانسانی ہوگی کیونکہ بی این اے اورحال ہی میں 2020ء میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعدر تیب یانے والی پاکستان ڈیمور یک تح یک (PDM) میں ایک اہم فرق ہے۔ لی این اے سابی جماعتوں کے درمیان طے یانے والااليك اتحاد تعاجبك في وى ايم ايك جمهوري تحريك بيديد باريك فرق ماضى من قائم ہونے والے اتحادیں سازشی کھیل اور حالیہ ترتیب یانے والی تحریک کے مقاصد کا فرق مجمی ظاہر کرتا ہے۔ ٹی این اے (PNA) کوپس بردہ بیرونی ہاتھوں نے تشکیل دیا تھا جو مجشو کے اقتدار کے خاتمے کے خواہاں تھے:

" كونكه وه ياكتان كے ايٹمي پروگرام كے بانی تھے؛ انہوں نے ياكتان ميں اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بلا کرمسلم امدے مابین اتحاد قائم کرنے کی کوشش متمی جس کا کوئی قائم نبیس تھا مگر سعودی عرب کے شاہ فیصل اس تنظیم کی قیادت کرنے پررضامند ہوئے تھے ادریہ بھٹوہی تھے جنہوں نے شاہراہ قراقرم ک تعمیر سے چین کے ساتھ ہارے تذویراتی تعاقات کی بنیادر کھی تھی۔''

افتذار كي مجبوريال سیای طور بربموکی بوزیش نهایت مضبوط تقی اور انبین صرف غیر سیای جنکند ول بی کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا جاسکنا تھا۔لبذ سے کھیل کھیلنے کے لئے دینی جماعتوں اور سیاس موقع يرستون كاايك گروه تياركيا گيا-ان سياى قائدين ميں پجھواليي شخصيات بھي تھيں جنہيں آری چیف کو اقتدار سنجالنے کی ترغیب دیتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوں نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ کے ایجنڈے کی پیمیل فوج کے مضبوط ہاتھوں کے بغیر پوری نبیں ہوسکتی تھی۔ان كامتصدمنصوب يحين مطابق بورا موايمثواورشاه فيصل كويك بعد ديكر يحتل كرويا كيا-اس طرح کی ایک PDM تحریک 1969 میں چلی تھی جس سے سربراہ نوابزادہ نصر اللہ

خان تھے۔اس اتحاد میں شخ مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ اور پیپلز یارٹی بھی شامل تھیں۔اس کے يحصي امريكي سازش تقى جو جزل ايوب خان كو مثانا جائة تحدايوب خان كا مطالبه تعاكه امریکه دوست بن کررہے آتانہیں' جوامریکہ کومنظور نہ تھا؛ جنوری 1969 میں تحریک شروع ہوئی اور دو ماہ بعد الوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور ایک بری غلطی کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے اقتدار جزل میل خان کے حوالے کردیا جنہوں نے مشرقی یا کتان کے ساسی مسائل کوفوجی طاقت ہے حل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے جس کے بیتیے میں پاکستان دو لخت ہوگیا۔

نی ڈی ایم (PDM) سیدھی سادھی جمہوری تحریک ہے کیونکہ اس کے پس بردہ کوئی بیرونی قوت نبیں ہے۔اس تحریک کا مقصد جمہوری طریقوں سے تبدیلی لا نا ہے جوعمران خان كے نے ياكتان كے نظريے كا قدرتى رومل ب جس كے تين اہم بنيادى اہداف بي: "مثلا ملك كومعاشرتى واقتصادى طور بررياست مدينه كاصولوس براستواركرنا؟ یا کتان کو بدعنوانی (Corruption) سے یاک کرنا اور یا کتان کے غریب عوام کی اوٹی ہوئی دولت کی واپسی کونیٹن بنانا ہے۔"

گذشته دوسالوں سے ان مسائل کا ڈھنڈورا پٹتے ہوئے ساس قائدین کوبدنام کرنے ک مہم جاری ہے جس کے نتیج میں صرف ساس جماعتوں کی ساکھ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جائے۔اس وقت کس طرح ممکن ہے کہ بی قومی حکومت تشکیل دی جائے؟

جواب: اس وقت ملک میں سیای اہتری ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی
آئی آپس میں الزائر کہولہان ہیں۔ ان میں اب کوئی دم خم نہیں۔ بیاب مضبوط سیاسی جماعتیں
نہیں رہیں۔ بیسب لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حکومت چلانے
کے قابل نہیں ہے۔ خود مولانا فضل الرحل میں بھی بیصلاحیت نہیں ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ
میں لے لیس اور حکومت چلائیں۔ سیاسی استحکام کے لئے ضروری ہے کہ ایک مخلوط قومی
حکومت تشکیل دی جائے تا کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اپنے آپ کومنظم اور مضبوط کرلیں۔
آپس کے جھکڑوں کوختم کریں۔ معاملات کی نزاکت کو سمجھا جائے۔ اس لئے قومی حکومت کی
جانب شجیدگی سے سوچا جائے اور اس پر غداکرات کئے جائیں۔ ڈیڑھ دوسال کی عدت میں
قومی حکومت صاف ستحرے انتخابات کا اجتمام کرسکے گی۔

سول مكثرى تعلقات:

سوال: ...... ج کل ملک کے اندر فوج پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی تحومت کی حمایت ہے اور سیاس معاملات میں فوج کاعمل دخل ہے۔ کیا سینچے ہے؟

جواب: ..... دراصل بدایک ایما معالمہ ہے جو سجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا حقیقت بدہ ہے کہ جب آ رمی سای حکومت سے دور رہ کر کام کرتی ہے تو خراب سول و ملٹری تعلقات کا رونا رویا جاتا ہے جیسا کہ جزل راجیل کے وقت میں ہوا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو نواز شریف کے لوگوں نے کہا ''شکر ہے وہ چلاگیا' ہمارے اعصاب پر سوار تھا۔'' اس کے برنکس جزل باجوہ نے حکومت کے ساتھ قربی روایات رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو سر پرسی مہیا کررہے ہیں۔

مثال میہ ہے کہ جب عمران خان نے دھرنا شروع کیا تو وہ برابر 'ایمپائر کی انگلی'' کے انتظار میں رہے کہ کب آ رمی مداخلت کرتی ہے اور نواز شریف کی حکومت گرے۔ نے الکیثن مول عمران خان کامیاب ہوں اور حکومت بنائیں۔ بالکل اس طرح جیسے 1998ء میں عمران

بلکہ جمہوریت کا چرہ بھی داغدار ہواہے۔ عدالتیں نیب (NAB) ایف آئی اے اور انٹیلی جنس ایجنسیاں بدعوان عناصر کے خلاف سخت ترین کاروائی کررہی ہیں لیکن اب تک عام آدی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی ہے بلکہ ' حکمرانوں کی جانب سے اختیارات کے اندھے استعال اور نااہل طرز حکمرانی کے نتیج میں اختیار اور طاقت دونوں زوال پذیر ہیں۔' میڈیا کی زبان بندی جیے اقد امات سے ریاست کی حاکمیت کو اخلائی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ ریاست کی حاکمیت کو اخلائی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ سوال: سیکیاروا تی سیاس جاتھ دیں گی جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لئے امریکہ کی طرف میں اس کا ساتھ دیں گی؟ جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لئے امریکہ کی طرف ویکھتی ہیں؟

جواب: .....میرانبیں خیال کرمسلم لیگ (ن) یا پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا اس مطالبے کوتر کیک انسان بھی تعلیم کرے گی۔ ان میں سے کوئی بھی اس راستے پرنہیں چلے گا۔ اصل تصادم یمی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے مولا نافضل الرحمٰن اتنا بڑا جم غفیر لے کر اسلام آباد آئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ جمہوریت کے لئے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لئے آئے۔ یہ مولانا کے نفاذ اسلام کے مطالبے کا ساتھ شدن لیگ دے گئ نہ پیپلز پارٹی اور نہ بی ترجم کیک انسان۔

اس تفناد کے بتیج میں تضادم ہوگا۔ جمھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوجیسا کہ 60 ء کی دہائی میں ایڈ و نیشیا میں ہوا تھا۔ اس وقت دین اسلام کے مانے والے سادہ مسلمانوں سے سوشلزم اور کیمونزم کا تصادم ہوا تھا جس کے بتیج میں خانہ جنگی ہوئی اور 15 سے 16 لا کھ لوگ قتل ہوئے۔ انڈ و نیشیا تو جزیرہ تھا ہم جزیرہ نہیں ہیں۔ ہمارے ایک طرف انقلائی ایران ہے ورسری طرف جہادی افغانستان ہے۔ ہمارت ہم پرنظریں گاڑے بیٹھا ہے اور پاکستان کے اندر 25 سے 30 دینی جماعتوں کا گروہ ہے۔ اس تصادم کو مزید شدت وینے کے لئے ہمارت جلتی پرتیل چھڑ کہ ارہے گا۔ حکومت کواس خطرے کو حوس کرنا چاہیے۔

سوال: ..... آب نے بی جی تجویز دی ہے کہ آج کی صورت حال میں قومی حکومت بنائی

خان کی جماعت کے لوگ جی ڈی اے کا حصہ ہوتے ہوئے میرے پاس آئے تھے کہ میں بھی سازش کا حصہ بن جاؤں لیکن میں نے انکار کرویا تھا۔

دراصل پاکتان کے اندرایک ڈیپ سٹیٹ (Deep State) موجود ہے جواس طرح کے سیاس کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ جب ہنگامہ عروج پر تھا، تو جزل راحیل نے عمران اور قادری کو بلا بھیجا۔ یہ دونوں اچھلتے کورتے آرمی ہاؤس بنچے کہ بس کام بن گیا لیکن جزل راحیل نے یہ کبہ کران کے مروں پر شخذا پانی ڈال دیا کہ ' برادر محترم' یہ ہنگامہ ختم کرو' جا وُ نواز شریف سے مجاملات کے مروں پر شخذا پانی ڈال دیا کہ ' برادر محترم' یہ ہنگامہ ختم کرو' جا وُ نواز شریف سے مجاملات کے مروں پر شخذا پانی ڈال دیا کہ ' برادر محترم' یہ ہنگامہ ختم کرو' جا وُ نواز شریف سے مجاملات کے مروں پر شخذا پانی ڈال دیا کہ ' برادر محترم' یہ ہنگامہ ختم کرو' جا وُ نواز شریف سے مجاملات کے مروں پر شخذا پانی ڈال دیا کہ دوروں اوروں کرانے کا کرانے کا دوروں کرانے کا دوروں کرانے کرانے کرانے کا دوروں کرانے کرا

# آرى چيف كى توسيع يرغير ضرورى منگامه:

سوال: بیجیلے چندمہینوں ہے ملی اداروں کے درمیان ایک ہنگامہ ساہر پاہے خصوصا آرمی چیف کی مت ملازمت میں توسیع کے حوالے ہے۔ آپ نے بھی اس پر تبسرہ کیا ہے۔ یہ توایک عام سامئلہ ہے۔اسے اتنا پیچیدہ کیوں بنادیا گیا؟

جواب: آپ نے درست کہا ہے ئیدایک عام سامتلہ ہے جے سازتی عناصرا پے ندموم مقاصد کے لئے استعال کرتے رہے ہیں۔ وہ مقصد ہے حکومت کی تبدیلی اس لئے (Regime Change) کا۔ سالبا سال سے یہ سازشیں روبہ عمل رہی ہیں اس لئے سازتی اس کام میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں۔ اس سازتی ٹولے کوڈیپ شیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سوشل سائمندانوں نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

"The real government that exists beneath the surface, as shadowy conspirators, who use street power, to thwart the agenda of the sitting government, skillfully manipulating the power of the state institutions."

"پر یاست کے اندراکی الی ندموم ریاست ہے جو تقیقی ریاست کے پس منظر میں رہ کر کام کرتی ہے اور سازشی مناصر کے تعاون سے برمراقد ارحکومت کے

ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لئے انتہائی مہارت سے ریائی اداروں کو ہی استعال کرے عوامی احتجاج کے سہارے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔''

دوسری جانب حکومت کے ایوانوں میں تبھی کچھ ای طرح کی کزوری نظر آئی ہے۔ حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے معالمے میں انتبائی الا پروائی کا مظاہرہ کیا تو سپریم کورٹ نے معالمہ اپنے ہتھ میں لے لیا یحکومت کے لئے سرورددی کا سبب ان کے اپنے اقدامات سے کیونکہ ایسالگا گویا ان سے کوئی جرم سرزو ہوگیا ہے اورخود ہی آرمی چیف کوتوسیع دینے کے اپنے حق سے دستبردارہوگی اور اس حقیقت کونظرا نداز کردیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت حکومیں بچھلے ستر سالوں سے اس روایت پر ممل کرتی رہی جیں۔مثل یا نی کہ آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیع وی جی سے مصلحا الی روایت کی مخبائش رکھی جاتی ہے تا کہ حکومت ضرورت کے تحت اس سہولت سے استفادہ کر سکے۔

جزل کیانی کودی جانے والی توسیع کوبریم کورٹ میں چینی کیا تھا تیکن عدالت عالیہ نے یہ کہتے ہوئے اس درخواست کومسر دکر دیا تھا کہ آ کین کے آ دئیل (3) 199 کے تحت یہ مقدمہ ان کے وائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ جرت انگیز صورت حال یہ ہوئی کہ حکومت نے کا بینہ وزیراعظم اورصدر مملکت کی منظوری ہے آری چیف کو مدت ملازمت میں توسیع وی لیکن چند ہی دنوں بعد حکومت خودمغلوب ہوگئی کہ شاید انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کر دیا ہواور معاطمے سے دیتبر دار ہوگئی ۔ عدالت عالیہ نے اس معاطم کو اپنے ہاتھ میں لیا حالا تکہ یہ معاملہ عدالت کے وائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں تھا اور اے درست کرنے کی قدرواری پارلیمٹ کے حوالے کی گئی ہے۔

☆....☆....☆

باب دہم

حالات حاضرہ پرتنجرے افغانستان کے خلاف امریکی سازشیں:

افغانستان میں روس اور امریکہ کی شکست جدید عسکری تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔
USSR کو 1988 میں اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا تھا چنانچہ انہوں نے افغانستان سے نگلنے کا
فیصلہ کیا۔ اس کے برعکس امریکہ کو اپنی شکست 2012 میں صاف نظر آرہی تھی لیکن ان میں
شکست قبول کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ برے ادادوں کے ساتھ ساز شوں میں مصروف ہیں۔ وہ
چاہے یہ بین کہ سانپ بھی مرجائے اور لاکھی بھی نہ ٹوٹے۔

1989 ہے کے کراب تک امریکہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوٹیس ڈالٹارہا ہے اور حال ہی میں جب افغانستان سے نکلنے کے محام ہے پر دستخط کئے گئے تو ''امریکۂ افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کو قبول نہیں کرتا'' جیسے الفاظ بارہ مرتبہ و ''امریکۂ افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کو قبول نہیں کرتا'' جیسے الفاظ بارہ مرتبہ و برائے گئے۔اس محام ہے پر کسی امریک حکومت کے نمائندے کے دستخط بھی نہیں ہیں۔اس قسم کے جابرانہ دویے سے امریکہ کی ناتھی سفارتی سوچ کا اظہار ہوتا ہے جو ایک عظیم طاقت کے شایان شان نہیں ہے۔

انغانستان میں رونما ہونے والے واقعات سے تشمیر میں جاری تحریک آزادی میں نیا ولالہ بیدا ہوگا جیسا کہ 1990 میں روی انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہوا تھااور بیتحریک جہادی تحریک میں بدل جائے گی جس سے بھارت کے سامنے صرف دوراستے ہوں گے کہ وہ یا تو تشمیر سے نگل جائے یا بھراتوام متحدہ کی قرار دادوں پڑمل کرتے ہوئے کشمیری عوام کوان کا حق خود ارادیت دے۔

امریکه کی طالبان سے مذاکرات کی خواہش:

فروري 2012ء ميں امريكي اليميسي سے 20سال بعد مجھے ٹيليفون آيا كه سابقه دُيْ

سیرٹری آف اسٹیٹ (Mr. Richard Armitage) مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔
ان کی درخواست ہے کہ آپ کل ان کے ساتھ ایمبیتی میں کنچ کریں' اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ میں نے جواب دیا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں' میں ایمبیتی نہیں آؤں گا' وہ مان گئے۔ بات ہوئی' ہیلو ہائی کے بعد طے ہوا کہ دوسرے دن گیارہ بج ملاقات ہوگی۔ یہ وہ کا مشرف کو ٹیلیفون کیا تھا اور ڈرا دھمکا کے ان سے ساتوں شرائط الیون (11/9) کے بعد جزل مشرف کو ٹیلیفون کیا تھا اور ڈرا دھمکا کے ان سے ساتوں شرائط منوالی تھیں جبکہ مشرف اس وقت ملک کی سب سے طاقتور شخصیت ہتے۔ میں نے دعا کی ''یا دب یہ خص جو آج مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا ظلبگار ہے'وہ کل پاکستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا ظلبگار ہے'وہ کل یا کستان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا' آج وہ مجھ سے مدد کا ظلبگار ہے'وہ کیا ہے' اسے نیجا دکھا دے۔''

میں بجھ گیا تھا کہ ان کا مقصد افغان طالبان سے روابط قائم کرنا تھا'اس لئے میں نے اپنی مدد کے لیے کرنل امیرامام (مرحوم) کو بلا لیا تھا۔دوسرے دن صبح وہ میرے گھر آئے۔ کرنل امام کو دیکھ کر گھبرائے لیکن ان کا تعارف کرایا تو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جو ہرات میں ہمارے کونسل جزل رہ چکے تھے۔انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ وہ امر کی سینٹ کی افغان کمیٹی کے صدر ہیں اور طالبان سے ندا کرات کے خواہش مند ہیں۔ کرنل امام نے کہا کہ یہ مکن ہے بشرطیکہ آپ خلوص اور اعتماد کے ساتھ ندا کرات جا ہجوں۔ کانی تفصیل سے بات ہوئی اور میہ خوا کہ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ رہ گا اور امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کرنل امام نے طالبان قیاوت سے رابطے کے اور چند ہفتوں میں آئیں طالبان کی جانب سے پائی نام مل گئے جن میں تین پختون ایک تا جک اور ایک ہمرا مرکی میں آئیں طالبان کی جانب سے پائی نام مل گئے جن میں تین پختون ایک تا جک اور ایک ہمرا مرکی میمان تک پہنچا دی جن کے ساتھ ای میل پر برابررابطہ قائم تھا۔ کرنل امام نے یہ خبر امرکی سے کرنل امام نے متعلقہ پاکستانی حکام کوبھی باخبررکھا۔

ابھی پیسلسلہ جاری تھا کہ ایک دن کری امام ونگ کمانڈر خالدخواب کوساتھ لے کر آئے

اس بات پرداضی نہیں ہیں۔ متعدد بار ندا کرات ہوئے اور ناکام ہوئے۔ امریکہ کے اس د باؤ

کے ردعمل میں طالبان نے امریکی اور حکومتی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہوا ہوا ان کی بالا دی قائم ہے۔ ان حالات کے تحت فریقین کے درمیان ایمی تک معاہدے کی تیاری

کے سلسلہ میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے لیکن ندا کرات جاری ہیں اور فریقین کے ورکنگ گرویس کی جانب سے چیش کی تجاویز پر غوروخوش جاری ہے۔ طالبان اپنے موقف پر قائم ہیں کہ:

🖈 مهمیں اور افغان قوم کوآ زاد چھوڑ دوتا کہ ہم سب مل کر اینے مستقبل کا فیصلہ کرسکیس۔

اندراندرانغانستان نے نکل جاؤ

🖈 مهم پرجتنی بھی پابندیاں عائد میں انہیں ختم کرو

الم مارے تیدی رہا کرو

افغانستان کی تباہی کے تم ذمہ دار ہؤاس کی تعمیر نو کا وعدہ کرو

اب جم کی دھوکہ 1989ء میں روسیوں کے انخلا کے بعد جم کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ اب جم کسی دھوکے میں نہیں آئی گیا۔

امریکہ اورطالبان کے درمیان نداکرات جاری تھے اور آخری مراحل میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر خفیہ نداکرات کو بعد اچھی خبر کی تو قعات تھیں کہ ٹرمپ نے نداکرات کو جسم کرویے کا اعلان کر کے عجیب بے بقینی کی صورت طال بیدا کر دی ہے۔ ایسا کیوں جواہے اس کی گئی وجوہات ہو کتی ہیں: مثلا:

ارخ میمارت کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں جنگ جاری رہے تا کہ جبادی کشمیر کا رخ ند کریں اور پاکستان کے خلاف سازتی نیٹ ورک جو بھارت نے افغانستان میں بنایا ہواہے وہ ختم ند ہو جائے۔

جنداگر افغانستان میں امن موگا تو ایران میسین روس اور پاکستان کو اپنا الرورسوخ بردهانے میں بوی کامیابی ہوگی اور امریک کی بیائی ہوگی۔

جو پاکستانی جہادیوں سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بی بی می چینل 4 سے انہیں فارک ملاہ کہ وہ پاکستانی اور افغانی طالبان پر ڈاکومٹری (Documentary) بنائیں اور اسم قصد کے لئے بہت جلد وہ سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ بماری سرحدی غیر محفوظ ہیں اور دشمن کے ایجنٹوں سے بحری ہوئی ہیں وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا وہاں ان کے اجھے دوست ہیں جوان کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کرئل امام سے پوچھا کہ آپ تو ان کے ساتھ نہیں جارہے۔ انہوں نے کہا ہرگر نہیں۔ لیکن چند دنوں بعد مجھے برای گیا کہ دونوں حضرات اپنے مشن پر روانہ ہو چکے جی حیرت ہوئی۔ تین دنوں بعد خبر آئی کہ میران شاہ سے میر علی جاتے ہوئے دونوں کواغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچے ہوا اس کی رپورنگ پریس میں ہوئی رہی اور بالآخر دونوں کوشہید کر دیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اس پورے واقعے کے پیچے وہی سازش کارفر ما نظر آتی ہے جورچ ڈ آرمینی کی طالبان کے روابط کی پیش رفت کو ناکام بنانے کے لئے کی گئی۔انہوں نے جب یہ بات متعلقہ دکام کو بنائی تو وہی منفی سوچ رکھنے والے عناصر حرکت میں آئے جنہوں نے پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارے نداکرات سبوتا از کئے تھے۔مثلا مولوی نیک محکہ بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کو قبل کیا گیا۔ یبال تک کہ ملامنصور کو بھی مار ڈالا اس لئے کہ وہ نداکرات کے حامی تھے۔اس مازش میں بی بی می کو بھی استعال کیا گیا 'خواہ یہ کام انہوں نے اپنے کاروبار کا حصہ بجھ کر کیا ہواور ستم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھ سال گزر جانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے ہواور ستم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھ سال گزر جانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے موجود امریکی فوج اور اس کے سازشی عناصر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول موجود امریکی فوج اور اس کے سازشی عناصر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول دینے کا حوصانہ ہیں دکھتے۔

طالبان اور امریکہ کے درمیان ندا کرات اور جنگ کی صورت حال کافی ولیپ ہے۔ پچیلے کی سالوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ندا کرات ناکام ہوئے جس کی وجہ بیٹی کہ امریکہ افغانستان سے نگلنے کے بعد پچھ عرصہ تک اپنے فوجی وہاں رکھنا جا ہتا ہے مگر طالبان

کتام پڑی پیک (CPEC) اور ایس می او (SCO) کی اقتصادی پالیسیال افغانستان کتام پڑوی مما لک کو ایک مربوط نظام میں مسلک کر کے امریکہ اور بھارت کے پیچیلے میں سالوں کے منصوبوں کو ناکام بناویں گی۔

ہے امریکہ کے لئے افغانستان میں کامیابی کے امکانات نہیں ہیں' اس لئے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے' اس کی پوزیش کمرور ہے اور پسپائی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

اہم ترین بات میہ کہ طالبان افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ میہ حکومت جہادی افغانستان ، انقلائی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سہ فریقی اتحاد کا پیش خیمہ ثابت ہوگئی ہے۔ یہ اتحاد بوری امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا اور بین الاقوائی تظیموں کے پلیٹ فارم پر مشتر کہ موقف اختیار کرنے سے ان کی آ واز بھی زیادہ موثر ہوگی۔ امکان میہ کہ وسطی ایشیاء، مشرق وسطی اور افریقہ کے مزید ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوجا کیں گے اور بیمزید طاقتور ہوجا کی گا۔

طالبان نے پہلے ہی اس منصوبے پر عمل درآ مد شردع کردیا ہے۔ افغانستان کے 80 فیصد علاقے پہلے ہی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ کرزئی کی حکومت کا بل اور اردگرد کے شہروں کے محدود ہے جن پر طالبان کی بھی وقت قبضہ کرسکتے ہیں۔ امریکہ کئی برسوں ہے اپنی کئی بہتی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہے لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام ناگز برہ دنیا کی کوئی طاقت اے ردک شہیں سکتی۔ ان شاء اللہ۔ پچھ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ ایک غیر منصح م اور غیر منصبط افغانستان، جہاں دہشت گردہ تھیار لہراتے، آزادی سے گھو متے تیمرتے ہوں، پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور منصبط افغانستان پاکستان کی باعث ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور منصبط افغانستان پاکستان پاکستان اور اردگرد کے مما لگ کے لیے باعث ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور منصبط افغانستان پاکستان پاکستان اور اردگرد کے مما لگ کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ حالیہ تاری خاس حقیقت

کی گواہ ہے کہ طالبان حکومت کے پانچ سالوں میں افغانستان امن کا گہوارہ تھا۔ امن وابان کی صورت حال تسلی بخش تھی۔ عام شہریوں سے ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں افیون کی کاشت ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لاکھوں ڈالرخرچ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لاکھوں ڈالرخرچ کرنے کے باوجود انہیں کامیابی نہ ملی۔ ملا عمر کے ایک حکم پر پوست کا صفایا ہوگیا۔ طالبان رہنماؤں نے باوجود انہیں کامیابی نہ ملی۔ ملا عمر کے ایک حکم پر پوست کا صفایا ہوگیا۔ طالبان مہنماؤں نے باوجود اور اسلام وشمن منہیں سیجھتے۔ ہماری سلامتی کے تقاضے اور مریکہ کی صابحت کے باوجود وہ پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سیجھتے۔ ہماری سلامتی کے تقاضے اور منزلیں ایک بیں۔

# مرمپ کا افغانستان سے نکلنے کا منصوبہ:

اقتذاركي مجبوريال

موال: .... حالیہ دنوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات میں 'افغانستان کے انخلاء کا امریکی منصوبہ' طے پایا ہے۔ اس منصوبہ کے بارے میں آ پ کا تجزیہ کیا ہے؟ جواب: .... حقیقت میں تویہ منصوبہ آج سے آٹھ سال قبل 2012ء میں اس وقت آٹا چاہیے تھا جب امریکہ پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ افغانستان کی جگ ہار چکا ہے۔ انہوں نے سینیٹ کی افغانستان کمیٹی کے مربراہ رچرڈ آرمیٹی کو طالبان کے ساتھ نداکرات کے امکانات کا جائزہ لینے کے لئے پاکستان بھجا۔ وہ جھے سے اورہم نے طالبان کو نداکرات کے لئے ایک بائزہ لینے کے لئے پاکستان بھجا۔ وہ جھے سے طے اورہم نے طالبان کو نداکرات کے لئے ایپ نمائندے نامزد کرنے پر دضامند کر لیا تھا لیکن چینا گون نے آرمیٹی کومزید پیش رفت سے روک دیا۔ لیکن اب بھی ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے پر عمل در آ مدے حوالے سے اتی درنہیں ہوئی۔

اس منصوبے کا اہم پہلوطالبان کے جانب سے امن کی صانت سے اٹھارہ ماہ کے عرصے میں امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء کمل کرتا ہے اورافغان حکومت کے تحویل سے پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی ہے۔اس منصوبے میں منفی پبلووں کے ساتھ ساتھ مثبت اشارے بھی ہیں جوامن کی راہوں کا تعین کریں گے۔امید کی جاتی ہے کہ منفی پبلووں کے مقابلے میں مثبت پہلووں کو سبقت حاصل ہوگی۔

منفی پہلووں کی تفصیل کچھاس طرح سے:

ہے امریکی انخلاء کا یہ منصوبہ بھارت کے لئے خاصے صدمے کا باعث بنا ہے۔ لبذا این زی ایس (NDS) اور را (RAW) بہی اشتراک سے پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک میں وہشت گرد کاروائیاں کر کے طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بھارت اس منصوبے کو آئی ایس آئی (ISI) کی کامیانی مجھتا ہے اور اس منصوبے کی کامیانی سے پاکستان کی مغربی سرحدیں برسکون ہوجا کیں گی۔ بہی حقیقت بھارت کو مضم نہیں ہور ہی ہے۔

ﷺ ندرون ملک انشرف غنی جنگی سردار اور دیگر چھوٹے چھوٹے گروپ ملک میں طالبان کی حکومت کے قیام کی مخالفت کریں گے۔ان کی کوشش ہوگی کدافغانستان کے مشتبل کا فیصلہ کرنے کے لئے مشترکہ کوششوں کے ذریعے انثرا افغان نداکرات ناکام ہو جا کیں۔اگر انثرا افغان نداکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بات مستقبل میں افغانستان میں حکومت کے لئے مغبوط بنیاد ہے گی۔

ہے امریکہ بذات خود بھی افغانستان میں اسلامی مملکت کے قیام کی راہ میں مزاحمت کرے گا کیونکہ امن منصوبے میں سترہ (17) مرتبہ ان الفاظ کی تحرار کی گئی ہے کہ ''امریکہ افغانستان میں اسلامی مملکت کے قیام کو منظور نہیں کرتا۔'' مزید برآ ل منصوبے پر کسی امریکی حکومت کے لئے بعد میں پوٹرن (U-Tum) لیٹا حکومت کے لئے بعد میں پوٹرن (U-Tum) لیٹا آ سان ہو۔

جہاکی خاص مقصد کی خاطر امریکی اور اتحادی فوجوں کے انخلاء کے لئے اٹھارہ ماہ کے عرصے کی شرط رکھی ٹنی ہے اور ور پردہ عزائم کی خاطر اچھی خاصی تعداد میں فوج موجودرہ کی ۔ عرصے کی شرط رکھی ٹنی ہے اور ترکی نے گی۔ یدایک سازش ہے اس وجہ سے ایران نے اس منصوبے کومستر وکر دیا ہے اور ترکی نے بھی روس کوشام سے نکل جانے کا کہا ہے۔

\$ 1989-90 ء میں افغانستان سے روی نوجوں کے انخلاء کے بعد جن ممالک نے وہاں پر اسلامی مملکت کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں

کیونکہ ایک جہادی افغانستان؛ انقلا فی ایران اور اسلامی پاکستان مل کر ایک تذویراتی محور بن جا کیں گئے جہادی افغانستان؛ انقلا فی دنیا کی سلامتی کی حنانت ہوگا۔

مثبت بہلو مجھے زیادہ مضبوط نظرا تے ہیں مثلا:

اس طویل جنگ سے تھک بچے ہیں اور طالبان کے ہاتھوں اضائی جانے والی شرمناک شکست پر افسردہ ہیں۔ وہ" ہاعزت انخلاء جا ہے ہیں' قبل اس کے کہ انہیں ذلت آمیز پہائی پر مجبور ہونا پڑے۔افغانستان میں امریکہ کو دیتا م جیسی صورت حال کا سامنا ہے۔' امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے لیکن شرمندگی سے بیخ کے لئے ہی اس نے فوجوں کے انخلاکے لئے افعادہ ماہ کی مدت ماگلی ہے۔

جلا طالبان سے متعدد خانتیں مانگی جا رہی ہیں گران کی قوت منتشر ہے اوران کی حکمرانی میں کوئی ادارہ جاتی نظم نہیں ہے کہ وہ ایسی خانتیں اتنی جلدی فراہم کر سکیس انہیں استخام حاصل کرنے کے لئے وقت درکار ہے۔ یبی وہ'' خطرناک وقف'' ہے جس کو استعمال کر کے امن مخالف تو تیں'اس منصوبے کو ناکام بنانے کے کوشش کریں گی۔

ہڑوقت اور ماحول (Time and Space) کوجنگی تکھ نگاہ سے بری اہمیت حاصل ہے اور ان دونوں عناصر کو طالبان نے بری دانشمندی سے استعال کیا ہے۔ امریکہ کو فضائی سبقت حاصل ہے لیکن میہ برتری جنگ میں فتح کے لئے مددگار نبیں ہے۔ چالیس سالہ ظالمانہ تضادم کے باوجود طالبان جنگ سے تبخیک نبیں اور حالیہ دنوں میں اشرف فنی کی فوجوں کے ظلاف انہوں نے تیرہ (13) صوبوں میں کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے تینتیس فلاف انہوں نے تیرہ (13) صوبوں میں کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے تینتیس فوجوں کے طالبان کو حکومتی فوجوں کے ظالف حملوں سے بازر کنے کی کوشش کی ہے۔

(2) جنگی کمانڈر اور دو (2) میں مجاہدین کے سات (7) جنگی کمانڈر اور دو (2) مر پرست سے آئی ایس آئی (ISI) اوری آئی اے (CIA) جبکہ اس وقت ان کا صرف ایک کمانڈ رہے اور وہی مر پرست بھی ہے اور رہبر بھی ہے۔ طالبان کی کمانڈ کا ٹالی وُ حانچہ مزار

کے پرامن انخلاء کی بھی صانت ہو۔ یہ دواہداف باہم متصادم ہیں جواس شم کے باعزت انخلاء کو ناکام بنادیں گے۔ ٹرمپ کو روس کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جنہوں نے 1989 میں افغانیوں کے ساتھ باوقاراور باہمی خیرسگالی کی بنیار کھ کرانخلاء ممکن بنایا۔

داعش کیا ہے؟

سوال: ..... چند سالوں سے عالم اسلام کو داعش کا خطرہ در پیش ہے۔ کہا جارہا ہے کہ داعش کوشام اور عراق میں ختم کرویا گیا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ داعش دیگر ممالک میں بھی پھیل جائیں گے۔ آیاس بارے میں کیا کہتے ہیں؟

جواب: اسسال کا جواب ویے ہے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ داعش کون ہیں اور کسے اچا تک محمودار ہوئے ۔ داعش کا بہلی مرتبہ ظہور آج ہے چودہ سوسال قبل خوارج کی شکل میں اس وقت ہوا جب اسلام کے ابتدائی دور کے دوگر دہوں میں آپس کی جنگ شروع ہوئی اور دوسری مرتبہ اس کا قیام ابو بکر بغدادی کی زیر قیادت شام کی باہمی لڑائی کے خلاف ہوا۔ 2014ء میں داعش تین بڑے گر دہول 'یعنی شامی' عراتی اور احرضیشگی کی سربراہی میں ہوا۔ 2014ء میں داعش تین بڑے گر دہول 'یعنی شامی' عراتی اور احرضیشگی کی سربراہی میں تین وہ تین تا چار ہزار سعودی جنگوؤں پر مشتل تھی۔ اب شام میں انہیں شکست ہو چکی ہے لین وہ برستوران دونوں مما لک کے لیے خصوصا اور گذشتہ تین دہائیوں میں بنگ کی تباہ کاریوں سے متاثر مما لک کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

داعش کا انجرنا عالم اسلام کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے البت ووسروں کے لئے یہ البت ووسروں کے لئے یہ البت ووسروں کے لئے یہ البک بجو بہ ضرور ہے۔ داعش کے ظہور میں آنے کا سب وہ مظالم نفرت اور محرومیاں و ناانسافیاں ہیں جو ایک عرصے ہے ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں۔ اب وہی محروم اور پسے ہوئے لوگ اپنا انتداز ہے ان ناانسافیوں کا انتقام لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس متم کا پہلا واقعہ پنتیسویں ہجری (37 17) میں خوار جیوں کی شکل میں رونما ہوا جنہوں نے نہروان کے مقام پر خلیفہ اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخرت علی کرم اللہ وجہہ کی خطرت عائش اور

شریف سے بدختاں تک کے علاقے ملا محر کے بیٹے کی کمان میں ہیں اور ہرات سے نورستان کک کا خرف سے جنوبی علاقے سراج الدین حقائی کی انتہائی مضبوط کمان میں ہیں۔طالبان کی کمانڈ کا ہیڈکوارٹر صوبہ قندوز میں ہے۔افغانستان کے ای فیصد علاقوں پر انہیں کنٹرول حاصل ہے جبال پرشریعتی توانین نافذ ہیں۔یعنی ایک پورا حکومتی نظام موجود ہے۔

المین البان کے جنگہووں کی اکثریت نو جوانوں پر مشمل ہے جو گذشتہ چالیس مالوں کے دوران پیدا ہوئے اور جنگ کے ساپے میں بل کر جوان ہوئے ہیں۔ یہ جنگہونہ صرف بہادراور سخت جان ہیں بلکہ ملاعمر کے نظر ہے سے غیر متزازل طور پر منسلک ہیں۔ 2003 میں میرے ایک سوال کے جواب میں ملاعمر نے اپنے نظر ہے کی تشریح ان الفاظ میں کی تھی:

''ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آزادی کے لئے جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارا قومی نظریہ حیات روایات اور ملی غیرت قابض فوجوں کے ایجنڈ کے کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ ہم جنگ جاری رکھیں گے اورانشاء اللہ فتیاب ہوں گے وار ملک میں ایسی اسلامی حکومت قائم کریں گے جو نہ صرف ہماری ممالک بلکہ دیگر تمام ممالک سے دوستانہ تعاقات رکھی گی۔" پاکستان نے اس موقع پر ہمارا ماتھ منہیں دیا لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے قومی منادات کا تحفظ بینی بنا کمل گے۔"

سرائ الدین حقائی کی حالیہ تحریر میں ملاعمر کے اس نظریے کی واضح تصویر دکھائی دیتی ہے جو سیاسی بھیرت کی غماز ہے اور افغانستان میں آئین و قانون کے تابع حکومت کے قیام کی حانت دیتی ہے اور عوام کے جذبہ حریت کی کمل پاسداری کی بھی یقین دہائی کراتی ہے جنہوں نے صرف چار دہائیوں کے مختر عرصے میں دنیا کی بڑی سے بردی طاقتوں کو شکست سے دو چار کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ شرمپ کا منصوبہ بیچید گیوں اور فریب کا مجموعہ ہے جس میں قوت اور کنٹرول پاس رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کوروک بھی سکے اور امریکہ

اقتذار كي مجبوريان

حضرت معاویہ کے خلاف لڑی جائے والی جنگ جمل اور جنگ صفین تھی جس میں عالم اسلام کی مید مقتدرترین اور قابل احترام ستیاں ایک دوسرے کے خلاف مدمقابل تھیں۔اس بنا پر خارجی ان سے متنفر ہو گئے تھے۔

حزب الله \_اسرائيل جنك:

حزب الله اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں عرب ممالک کے لیے ایک سبق حزب الله اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں عرب ممالک کے لیے ایک سبق وفد مجھ سے ملغ آیا اور اس معاطے میں مجھ سے رہنمائی چاہی۔ میں نے آئیں بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ان کے پاس موثر جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن آئییں چاہے کہ وہ امر کی تحصیبات پرحملہ کر کے پرل ہار برجیسی مصیبت مول نہ لیس۔ آئییں اپنی تمام تر توجہ اسرائیل پرمرکوز رکھنی چاہے اور آئییں چاہے کہ اسرائیل کے نشائی دفائی نظام پرمیزا کلوں کے حلے کریں۔ایرائی وفدا بھی پاکتان میں ہی تھا جب رائٹر نیوز ایجنسی کہ بچھ صحافی مجھ سے ملئے آئے۔ انہوں نے پوچھا کے کیا غدا کرات ہوئے۔ میں نے بتایا کہ اگر اسرائیل نے جنگ شروع کی تو ایران راکوں سے جواب دے گا۔

جنگ کے پچے ونوں بعدامر یکہ کے واشکنن پوسٹ ہیں یے خبر شائع ہوئی کہ پاکتانی فوج کے سابق سر براہ نے ایران کومشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر داکوں سے حملہ کریں اور اسے ریفال بنالیں۔ اسرائیل نے آسان ہدف مجھ کر حزب اللہ پر حملے کئے ۔ حزب اللہ نے جوابا داکٹ برسائے ، جنہیں روکنا اسرائیل کے فضائی نظام کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حملے راکٹ برسائے ، جنہیں دوکنا اسرائیل کے فضائی نظام کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حملے اور قبرص آہتہ آ ہتہ تل ابیب کی طرف بوصے گئے۔ اسرائیل شہری خوف زوہ ہو کر بھا گے اور قبرص میں جاکر پناہ کی ۔ بیننظروں نے اسر کی بحری جہازوں میں پناہ لی۔ یہ اسرائیل کے لئے بوے خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے خطاف نور کو تاہ کریں۔ حزب اللہ کے جاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں بیائی پر مجبور کر دیا۔ بالآخر جنگ بندہ وگئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس حزب اللہ کے راکوں کے خلاف

کوئی دفاع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روس کا 400-8 فضائی دفائی نظام بھی ان راکوں کے سامنے بے بس ہے۔ ایران ایک بوی توت ہے۔ اسرائیل ان سے نہیں لڑ سکتا۔ ایران ، تزب اللہ ، جماس اور یمنیوں کے پاس بیراکٹ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں۔ لیکن سب سے مہلک ، تھیار'' خودکش بمبار'' ہیں جنہیں اسرائیل روگ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر تملہ کیا تو خوداس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ امر یکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی:

سوال: سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پرامیزائل اور ڈرون کے حملے نے مشرق وطی کے تندویراتی تو ازن کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور اب زیرعتاب ایران اس تندویراتی نظام کا مرکز بن گیا ہے اور ساتھ بی امریکی فضائی دفاعی نظام (Iron-Dome) بھی تاکارہ ہاہت ہوا ہے۔ اس پر کیا تیمرہ کریں گے؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل کی تنصیبات پرڈرون سے ہونے والے حالیہ حملے نے سعودی عرب کی قومی سلامتی کا پول کھول دیا ہے جوار بوں ڈالر کی لاگت سے امریکی ''آ مرّن ڈوم'' مہیا کررہا تفارایک ہی حملے نے مشرق وسطی میں آ تھ امریکی عسکری اڈوں اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک کی سلامتی کے نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے "Locked and Loaded" کے اعلان کو اللہ وائش نے مستر دکر دیا ہے جونہیں چاہتے کہ ''امریکی فوجیں' سعودی عرب کے زرخر ید غلاموں کا کردار اداکریں۔'' ای سبب ایران بھی'' اقتصادی جنگ پابند یوں اور مزید پابند یوں'' کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ بچھتے ہوئے اپنا تحفظ خود کرنے کے اصول کو اپنا چھا ہے اور اب اس کے ظاف کسی کو بھی جنگ کرنے کی جرات نہیں ہے۔

2007ء کی اسرائیل حزب اللہ جنگ اس کی ایک واضح مثال ہے جبال اسریکہ کا آئیون ڈوم فضائی وفاع کا نظام (Iron-Dome Air Defense System) 'حزب

اللہ کے فری فلائنگ را کوں (Free Flying Rockets) کے مقابلے میں شکست کھا گیا تھا اور اسرائیل جنگ ہار گیا۔اعلی تکنیکی (Hi-Tech) اور مبنگے ترین ہتھیاروں کا یہی جبر ہے کہ وہ سادہ اور کم قیت ہتھیاروں کے مقابلے میں بے بس ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق یمن کے حوجوں نے تقریبا ایک ہزارکلومیٹر کے فاصلے سے 22 درون اور کروز میزائل واغے جن میں سے اٹھارہ نے عبقیق (Abqaiq) کو نشانہ بنایا اور چارئے اس کے قریب فرلس (Khumrais) کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے متعدد دھاکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے جن پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے ۔سعودی عرب کا بہت ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے جن پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے ۔سعودی عرب کا بہت ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے جن پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے ۔سعودی عرب کا بہت ہوئے انقصان ہوا۔

بجھے یاد ہے کے صدر کانٹن نے 1998ء میں افغانستان میں اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ پر بارہ سوکلومیٹر کے فاصلے سے کروز میزائل فائر کئے سے ان میں سے ستر میزائل اپنے ہدف کے علاقے میں گرے جبکہ باتی ایک سو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں گرے جن میں سے بہت سے میزائل اچھی حالت میں شخے جو پاکستانی ہنرمندوں نے اٹھالئے اور ان کی ریوری انجینئر نگ (Tomo Hawk) کرکے ٹومو پاک (Reverse Engineering) میزائل کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے پاس ہے۔ پاکستان اس کی ری (Range) دو ہزار کلومیٹر تک بڑھا رہا ہے تا کہ بھارت کی آخری سرحد ہیں بھی اس کی زد میں ہوں گی۔

اب پومپیو کہتے ہیں کہ ''ہمارا مقصد ایران کے خلاف جنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ہم خطے میں مزید فوجی بھیج رہے ہیں تاکہ جارحیت کو کنٹرول کیا جا سکے۔'' اس کا مقصد عربوں کوجیوٹی تسلیوں کے سہارے بے وقوف بنانا ہے۔ادھر ایران نے خبر دار کیا ہے کہ ''ہم گذشتہ جالیس سالوں سے ٹابت قدم رہے ہیں اگر کسی ملک نے ایران پر تملہ کرنے کی جمارت کی تو وہی ملک میدان جگا۔'' حالات انتہائی تباہی کی جانب جا رہے ہیں اور میدان سج چکا ہے۔ اس کے برنکس پاکستان کی فرم گفتاری کے سبب بھارت کا آری چیف ہماری تذویراتی

تنصیبات پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے اور ہم اس کے بیان کی وضاحتیں ما تگ رہے ہیں۔

عربوں کے پاس اپنی حساس تنصیبات کے تحفظ کو بیتی بنانے کے لئے قابل اعتاد دفائی

فظام حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ 2015ء کے ایٹی معاہد ہے گوختم

کرنے کے بعد امریکہ اب خواہش مند ہے کہ ایران کومزید پابند یوں پر بمنی نیا معاہدہ قبول

کرنے یہ مجبور کر سکے۔ دومری جانب اقتصادی جنگ کا شکار ایران خلیج سے تیل کی تجارت

میں دخنہ ڈال کرامریکہ اوراس کے عرب اتحاد یوں کے لئے بہت بزاخطرہ بن سکتا ہے۔ "اس

بھیلتی ہوئی صورت حال کو مزید پھیلا کرصورت حال میں غیردانشمندانہ اضافہ ہی کرنا ہے جو

ذات آمیز بسیائی کا سبب بن سکتا ہے۔"

اسرائیلی دفاقی تجوید نگار اوزی روبن (Uzi Rubin) اور ایرن ایشریون (Eran اسرائیلی دفاقی تجوید نگار اوزی روبن (Uzi Rubin) اور ایرن ایشر کو الدوراکث تیار کر کے جن جودرست سمت گائیڈ کرنے کے نظام ہے لیس جیں اور تذویراتی اہداف کو بخو بی نشاند بنا سکتے ہیں۔ایران نے ایسے میزائل اسرائیلی سرحدوں کے نزویک اورمشرق وسطی میں متعدد ایسے مقامات یرنصب کررکھ جیں جو خطے کے تذویراتی توازن کو بدل سکتے ہیں۔

" حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سمیت کوئی ملک ایران کا مقابلہ نہیں کرسکتا " جس کے خطے میں آٹھ عکری ٹھکانے بھی ان میزائلوں کی زد میں ہیں۔" خزب اللہ اکیلے بی تل ابیب کے کہا تھے حصے تباہ کرسکتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جے گیم چینر (Game Changer) کہتے ہیں۔اسرائیل کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کوتو ڑنے کے لئے انہیں حزب اللہ کے صرف دوسو ایسے میزائلوں کی ضرورت ہوگی۔" یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے میزائلوں کی ضرورت ہوگی۔" یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے میزائلوں کی خواہش مند ہیں تا کہ البحی ہوئی صورت حال کا کوئی حل نکالا جا سکے۔

ٹرمپ کے یار غارمودی کوبھی کچھالی ہی صورت حال کا سامنا ہے کیونکہ اب سمیر کے حریت بیندوں کی مدد کے لئے دنیا بھر کے مما لک سے جہاد یوں کی آمد شروع ہوگی اس جنگ کا فیصلہ واشگٹن میں نہیں بلکہ یہاں ہی ہوگا۔لہذا دانشمندی کا دامن نہیں چھوڑ نا چاہیے۔

عاصل کئے ۔ ہمیں اس منتمن میں سخت اقد امات کرنا لازم ہیں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔

جزل قاسم سلیمانی کے قل کے بعد صورت حال:

سوال:..... امریکہ نے جزل قاسم سلیمانی کا سفا کانہ قبل کیا۔ اس قبل کے محرکات کیا جول گے اور ایران کا متوقع رومل کیا ہوگا۔ کیا کسی بڑی جنگ کے امکانات ہیں یا یہ جنگ مشرق وسطی تک محدودرہ کی؟

جواب: ..... جنرل قاسم سلیمانی ایرانی فوج کے اعلی ترین عبدے دار تھے جومشرق وسطی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی جاندار کردار کے حامل تھے۔ در تقیقت آج مشرق وسطی میں انہیں طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ امر کی خفیہ ایجنسی کے مطابق جنرل سلیمانی امر کی فوجیوں اور خطے میں امر کی مفادات پر حملوں کی وسیج پیانے پر منصوبہ بندی کر رہے سے لہذاامر یکہ نے انہیں ختم کرنا ضروری سمجھا۔ جنرل قاسم سلیمانی کوئٹل کرنے کے لئے ڈرون کیونائن ریپر (Q- Reaper) استعال کیا گیا جو 2007ء سے زیر استعال ہے اور معنی خیز صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہ ڈرون عراق میں امر کی فوجی اڈے دو اغا گیا جے بارہ منزل کلومیٹر دور ناویڈا (Nevada) سٹیٹ سے امر کی سائیر کمانڈ کنٹرول کر رہی تھی۔ "در موساد تو حرف شرکی دبایا ہے۔ "دموساد تو صرف شرکی دبایا ہے۔" موساد تو ایران کے پائے ایٹی سائم ان کمانٹ کوشل کر چکا ہے۔ "دموساد تو ایران کے پائے ایٹی سائنسمانی کاقتل موساد نے کیا ہے شرمپ نے تو صرف شرکی دبایا ہے۔" موساد تو ایران کے پائے ایٹی سائنسمانی بہلے ہی قبل کر چکا ہے۔

ایران کے پاس بھی کیونائن ریپرجیسی صلاحیت کے حامل ڈرون ہو سکتے ہیں کیونکہ چند سال قبل ایران نے نصائی خلاف ورزی کرنے والا ایک ایسا ہی ڈرون مارگرایا تھا اوراس کی ریورس انجنئیر مگ کر کے ڈرون بنالیا تھا۔ بران نے طویل فاصلے تک مارکرنے والے میزائل اور راکث بھی تیار کر لئے ہیں اور ان جھیاروں کو مختلف مقامات پر متعین کر دیا ہے جنہیں سائبر کمانڈ کی یونٹیں مختلف مقامات سے کنٹرول کرتی ہیں۔ اب ایٹی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران کو ایٹی مدافعت (Nuclear Deterrence) کے فوائد حاصل ہوں گے۔

رہیں کا کبنا ہے کہ ''امریکہ سفارت کاری کوکامیاب کرنے کا ہرموقع دے گا'' کیونکہ مغربی ایشیا میں تذویراتی برتری کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی جزل اسمبلی کے اجلاس میں ''ہرمز امن اقد ایات'' Hormuz Peace Endeavour) کا اعلان کرنے کا فیصلہ کریکے ہیں جوایک اہم پیش رونت ہے۔

ماضی کے بچھے درخشاں حقائق ہیں جنہیں ہمیشہ یادر کھا جانا جاہیے کہ کس طرح معمولی ہتھیاروں نے جنگ کے رخ بدل دیے ہیں مثلا:

ہے۔ 1987ء میں اسٹگر میزائلوں نے روس کو افغانستان سے پسپائی پر مجبور کردیا تھا۔ ﷺ 1995ء میں بوسیا کے مسلمانوں نے 1995ء میں بوسیا کے مسلمانوں نے Missiles کی مدو سے سربیا کے قاتلوں کو پسپائی پر مجبور کردیا تھا اور جنگ ختم ہوگئی۔ ﷺ 2007ء میں فری فلائنگ راکوں کی وجہ سے حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی تھی۔۔

ایران شام عراق ابنان اور غالبا یمن سے حوثیوں کے پاس بھی اس طرح کے گائیڈنس کے نظام سے لیس میزائل اور ڈرونز ہیں جس کے سبب پورے مشرق وسطی کا تذویراتی توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی اپنا تذویراتی توازن قائم رکھنے کے لئے ایٹمی قوت کی بچائے ایسے بی ہتھیاروں پر انحصار بہت سود مند ہوگا۔

موال: موال نظر آتے ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کا دت کے ساتھ ہمارے معاملات نرم پالیسی کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ'' پاکستان کے لئے ایسے ہی ہتھیاروں پر انحصار ہمارے لئے بہت سود مند ہوگا''اس کی وضاحت کرنا جاہیں گے؟

جواب: جارے پاس کھلے آپٹن موجود ہیں کہ کس طرح اس جمود کو توڑا جا سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتعال انگیزیاں اور کشمیر یوں پرظلم و بربریت کورد کنا ضروری ہے۔ کچھ ولی ہی کاری ضرب لگانے کی ضرورت ہے جیسے ایران نے لگائی ہے اور ترکی نے امریکہ کی پرداہ کئے بغیر شام کی سرحدول کے ساتھ اپنے مفادات عسکری توت سے ترکی نے امریکہ کی پرداہ کئے بغیر شام کی سرحدول کے ساتھ اپنے مفادات عسکری توت سے

سائبر اور اے ون نیکنالوجی کی صلاحیت حاصل کر لینے سے ایران محدود جنگ الانے

کے قابل ہے جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سیدعلی خامندای نے تنبیہ کرتے ہوئے

کہا کہ'' ایک تخت ردمکل امریکہ کا منتظر ہے۔'' جبکہ امریکہ کے سابق واکس پریڈیڈنٹ نے
ٹرمپ کی اس حرکت کو ناعاقبت اندیشانہ آپریش قرار دیا ہے جو'' بارود کے گودام میں چنگاری

میسنئے کے متر ادف ہے کیونکہ زمانہ امن میں ایک سینئر سرکاری انسر کو کھلے عام قمل کرنا کھلی
دہشت گردی ہے۔''

جزل قاسم سلیمانی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ایران کے پاس ایک بہتر متبادل راستہ ہے کہ روایتی جنگ کی بجائے سائبر وار کی صلاحیتوں کو عمل میں لائے اور عراق شام مین اور لبنان میں زمینی فوج سے خسلک رکھے۔ افغانستان میں بھی ایران کو خاصا الر ورسوخ اور عزت کا مقام حاصل ہے۔ ان مقامات سے پورے مغربی وسطی ایشیا میں موجود امریکی تنصیبات اور فوجوں کے خلاف کا میاب کاروائیاں کی جا سکیس گی۔ ایران نے پہلے ہی پینیتس ایسے فوجوں کے خلاف کا میاب کاروائیاں کی جا سکیس گی۔ ایران نے پہلے ہی پینیتس ایسے مقامات کا تعین کررکھا ہے۔ ایران کے لئے یہ ایک کمل جنگ ہوگی جوز مینی فوج کی مدد سے سائبر شیکنالوجی کی بنیاد پر لڑی جائے گی۔ یہ حکمت عملی ایران کو محدود پیانے پر جنگ کی صلاحیت مہیا کرے گی۔

قم یں مجد جمکران پر سرخ پر چم ابرانے کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی سریم لیڈرآ یت اللہ سید علی خامنہ ای نے امریکہ کواس کی فاش غلطی کی سزادینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو پورے مشرق وسطی کے خطے کو اپنی لیسٹ میں لے لے گا اور ہمسایہ ممالک پراس کے بہت مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ جنگ کا ہدف صرف امریکی فوج اور مفادات ہی نہیں ہوں گے بلکہ اصل ہدف اسرائیل ہوگا جو خطے میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

ایران گذشتہ چار دہائیوں سے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں گوناں گوں مسائل سے دوچار ہے اور اب اس خطرے سے نجات حاصل کرنے کا مناسب وقت ہے۔ شیکنالوجی کے میدان میں امریکہ اور اسرائیل کو جو برتری حاصل ہے اس کا توڑیہ ہے کہ میزائیلوں ڈرونز،

راکوں کے ساتھ ساتھ ایران شام یمن لبنان اور غزہ کے ہزاروں خودش بمباروں کے ورکٹ بمباروں کے ورکٹ بمباروں کے ورکٹ بھایہ ممالک سے ورکٹ بھا ہوگی ہمسایہ ممالک سے جہادیوں کی آ مدشروع ہوجائے گی جو جنگ میں نئی روح پھونک دیں گے۔اس طرح یہ ایک شدید خونی جنگ ہوگی جو اسرائیل کے لئے مہلک اور خطے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تنظے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک سب کے لئے کیساں ضرررساں ہوگی۔ چین کوشدید اور تیل پر انحصار کرنے والے ممالک سب کے لئے کیساں ضرررسال ہوگی۔ چین کوشدید مسائل کا سامنا ہوگا جے آ بنائے ہر مزکے ذریعے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ایران اسے بندنہیں کرے گا بلکہ خود امریکہ اسے بند کردے گا کیونکہ ایسا کرنے سے شال مغربی یورپ سے خودان کی سپلائی لائن محفوظ رہے گی۔

روس اور چین اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور فریقین کو صبر و برواشت کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو افغانستان کے بعد ایک اور شرمناک شکست سے دوجار ہوتا دیکھنا چاہیں گے۔ ترکی ملائشیا اور انڈو نیشیا ایران کی مدد کریں گے جبکہ پاکستان 8 1980 کی ایران عراق جنگ کے دوران اپنائی جانے والی پالیسی پرکار بندر بیخے ہوئے فریقین کو امن و احتیاط کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا رہے گالیکن پاکستان کوشد بید فرقہ وارانہ شورش کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ درحقیقت اس صورت حال سے ظبیح کا پورا خطہ جغرافیائی وسیاسی اعتبار سے شدید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔

عالمی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اہل دنیا گذشتہ چاردہائیوں سے مسلم ممالک پر دھائے جانے والے مظالم اور تباہی و بربادی کے مناظر دیکھتے رہے ہیں۔ افغانستان شام عراق صومالیہ لیبیا اور یمن پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ایران ہدف ہے اور اس جنگ کے دوران بھی تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اور ان کے ذیلی مائی اوار سے دوران بھی تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اور ان کے ذیلی مائی اوار شامیر کے مجاہدین آزادی کو اپنے مقاصد ایٹ آپ کو غیر جانبدار ہی رکیس کے جبکہ فلسطین اور کشمیر کے مجاہدین آزادی کو اپنے مقاصد میں کامیا بی ہوسکتی ہے کیونکہ اسرائیل کو اس جنگ کی جولنا کی کا شدت سے سامنا ہوگا اور بیارت کے اندر علیحدگی پند تنظیمیں اور شدید سیاسی اہتری جوخود مودی کی ہندوتو اپالیسی کے بھارت کے اندر علیحدگی پند تنظیمیں اور شدید سیاسی اہتری جوخود مودی کی ہندوتو اپالیسی کے

ب پیدا ہونی ہے وہ بھارت کے لئے عاب فابت ہوگی۔ بھارت ہو امریکہ کا اسر پیک ویش یارشر بے معاہدے کی رو سے ایران کے ظاف جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کرنے كا يابند ب-اب ديكنا بك بحارت اية آپكواس جنگ ب بيان كے لئے كيا دامة انتياركرتا بي يائتاني دليب يات بوك-

امرانیوں کو اینے ایٹی اٹاٹوں اور سہولیات کو در پیش خطرات کا شدت سے احساس ہے بنہیں یرن ویں خندقیں کود کر محفوظ کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کو بیصلاحیت رس ہے کہ ایف ۳۵ جنگی جہاز اور بی۵۲ بمبار جہازوں کے ذریعے مئے ہتھیار استعال کر کے ان اٹا ٹوں کونقصان پہنچا سکے جیما کہ ٹرمپ نے وحمکی دی ہے۔ ایران کے پاس ایف Ta کے خلاف دفاعی صلاحیت محدود ہے جوان کے لئے خاصے تقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ام یکه اور اسم ائیل کا مکنه ردممل

السابھی ہم جنگ کی بات کردے سے کہ ایران نے عراق میں واقع دوامر کی ذرون اڈوں پر حملہ کر دیا ہے۔آپ کا تجزیہ تھے تھا کہ ایران امریکی اڈوں پر حملہ کر کے بدلہ السلكا باورايا بي موا-اباس كے بعدام يكه كارومل كيا موكا؟

جواب :... امر یکدا پی تفت منانے کے لئے بار باریہ کہدرہا ہے کداس ملے میں ہمارا . فَي فقصان شيس بوا ـ All is well اور ساتھ ہی ہے وصلی بھی دے رہا ہے کہ ہم بھر يور جہ ہے ، یں گے لیکن امھی ام یک کے اٹھادیوں خصوصا پور پین یوٹین اور اسرائیل کی جانب ے حل و برواشت كا تقاضه كيا جار ہا ہے۔ اس لئے كد يورب كونوف ہے كدان كى اقتصاديات و: قاش عربی نتیان کنیے کا اور اسرائیل کو فوف ہے کہ اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس لئے ٹرمپ نے این غرور اور تکبر کے زہر کا گھونٹ یہتے ہوئے ایران پر مزید سخت اقتصادی یابندیال لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی بامتصد ندا کرات کا پیغام بھی دیا ہے۔ ے دات ہونے کی حیثیت کو بدی ضرب کی ہے جو غیر متو تع تعی ۔

اس كے سبب اب مشرق وسطى ميں اہم تذويراتى وسياى تبديليوں كے امكانات ميں۔ وہ اس لئے کدام یکداور اسرائیل کا گئے جوڑ جو بورے مشرق وطی کے سابی وعسری معاملات بر حادی تھا اب کمزور پڑ جائے گا اور اسرائیل اینے عرب پڑ دسیوں سے معاملات طے کرنے ج مجور ہوگا۔ رہبرانقلاب امام حمینی کا پیغام ہے کہ''حراحت داشقامت کی راہ حرید متحکم عزم و حوصلے کے ساتھ باقی رہے گی اور یقنی طور پر یہ کامیانی اس مبارک راہ پر گاھران رہنے والوں کے قدم چوہے گی۔''

جزل اسلم بیک پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام:

سوال: ..... جزل قاسم سليماني ح قل ك بعد عالمي ميذيان اي تبعرول ع ساتحه ساتھ ایک تصویر بھی انٹرنیٹ پر دکھائی جو غالبا 1989ء کی ہے جس میں قاسم سیمانی کو آپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہے تھی کہا گیا ہے کہ قاسم سلیمانی کوجےات میں کماغ وٹرینگ دی گئی تھی۔ای تصویر کا کہا مقصدے؟



ایران نے بیزل قائم یا کتان نے دور یہ کے دور ن بیزں عم بیک نے ہاتھ

خطرے کی سجھ آگئی اور اگر بات آگے بوجمی تو اسرائیل کا وجود خطرے بیں پڑجائے گا۔ ای لئے سب سے زیادہ شور اسرائیل نے مجایا اور امریکہ پر زور ڈالا کہ خدا کے لئے اس تنازعہ کو آگے مت بڑھائیں اور ندامت کا کڑوا گھونٹ پتے جوئے ٹرمپ نے امران کے خلاف تادیجی کاروائی کومزید بخت اقتصادی پابندیوں تک محدود رکھا ہے۔
ایران اور چین کے درمیان تزویراتی شراکت:

سوال: ..... حال بی میں ایران اور چین کے درمیان ' تذویراتی شراکت' کے معاہدے کے مسودے کی تیاری پرکام ہورہا ہے جس میں چین کی جانب سے ایران میں تی منصوبوں میں مرابیکاری کی جائے گی۔آپ کا اس بارے کیا تیمرہ ہے؟

چواب: .....در حقیقت بی معاہدہ ایک زوردار دھا کہ ہے کہ جس کے سبب کر جاتی تھا کہ وجود میں آئے ہیں۔ جس طرح آخ سے تقریبا بینجالیس (45) سال قبل وزیراعظم فروالفقار علی بھٹونے درہ مخبر اب کے راستے شاہراہ قراقرم کھول کر چین کے ساتھ تذویراتی روابط قائم کے سے جس کی بدولت دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تذویراتی محور کی بنیاد پڑی تھی جو اب پاکتان چین اقتصادی راہداری (CPEC) کی صورت اختیار کر چکی ہے جے Beh کے سے باکتان چین اقتصادی راہداری کے مام سے بیچیانا جاتا ہے۔ ایران نے گذشتہ جائیس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اس سالوں تک امریکہ کی جابرانہ اقتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اس سالوں تک اس فور کے دوئی آنہ بی کہنا ہے مسووے میں نے خطے کے تذویراتی نقشے کوبدل کے رکھ دیا ہے۔ اس معاہدے کے مسووے میں اہداف ان الفاظ میں بیان کے گئے ہیں:

''ایشیا کی دوظیم اور قدیم ترین تبذیبیں جو تجارتی' اقتصادی' سیاس' ٹھافتی اور سلائتی کے رشتوں میں بندھی ہیں اب متعدد باہمی اور کثیرالجبتی مفادات کے حوالوں سے ایک دوسرے کے تذویراتی شراکت دار بن جا کیں گے۔'' معاہدے میں ایک سوکے لگ بھگ ایسے متصوبے شامل ہیں جن میں چین سرمایہ کاری

جواب: یہ تصویر یقینا سی آئی اے نے جاری کی ہے اور ایسے ظاہر کیا گیا جیسا کہ جزل قاسم سلیمانی کو چراف میں کمانڈ وٹریننگ دی گئی ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1989ء میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک وفد جزل محس رجائی کی ڈیر قیادت پاکستان آیا تھا جس میں قاسم سلیمانی بھی شامل تھے۔ اس وقت وہ Corps - IRGC کے دویر شل کمانڈر تھے۔ انہوں نے ایران عراق جنگ میں کار ہائے نمایاں سرانجام دیے تھے۔ یہ سماری کہائی بنانے اور مجھے قاسم سلیمانی کے ساتھ وکھا کے بیتا ٹر ریا گیا ہے کہ لوگ کی میڈیا اور خود ٹرمپ نے دیا گیا ہے کہ لوگ مجھے بھی عالمی دہشت گرد سجھنے گئیں جیسا کہ امر کی میڈیا اور خود ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ لاگ میں اسلیمانی کو مارا ایو بھر البغد ادی کو مارا اور اب قاسم سلیمانی کو مارا ہے اور اس کے بعد دوسرے دہشت گردوں کو بھی جلد ٹھکا نے لگا کیں گے۔''

سوال: ..... جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے امریکی مارے گئے ہوں یا امریکیوں کے مفادات پرضرب لگی ہوتو مجر شرمپ آپ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں کیوں شامل کرنا جا ہتا ہے؟

جواب: ..... ب شک میں نے جزل قاسم سلیمانی اور ابو بمرالبغد ادی کی طرح الیمی کوئی کاروائی نہیں کی جس میں امریکی مارے گئے ہول لیکن میری سوچ اور مشورے بے شک امریکہ اور اسرائیل کے لئے شکست اور شرمندگی کا باعث بے بیں۔ پہلی مثال یہ ہے حزب اللہ اسرائیل بر اللہ اسرائیل بر اللہ اسرائیل بر میں نے ایرانی وفد کو مشورہ دیا تھا کہ حزب اللہ اسرائیل پر میزائیلوں اور راکوں کی بارش کر کے اس کی عسکری قوت کو بے بس بنا دے اور الیما ہی ہوا اور اسرائیل کوشرمناک شکست اٹھانا برای۔

دوسرامشورہ میں نے حال ہی میں اپ مضمون میں دیا ہے کہ''اگر جنگ ہوتی ہوتی ایران شام عراق میں اور غزہ کی جانب سے راکول میزائیلوں اور ڈرونز کی بارش ہوگ اور جزاروں خودکش جملہ آوروں کے جملے اسرائیل کو بے بس کر دیں گے۔'' بیالی کارگر تدبیر ہے جس کا اسرائیل کو اس جس کا اسرائیل کو اس

کرے گا جبکہ ایران آئندہ تیجیس (25) سالوں تک جین کورعایی قیتوں پرتیل فراہم کرے گا۔ چین کی طرف سے چار سوبلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے اب ایران کے لئے چین کی کرنی Renminbi میں تجارت کے متعدد مواقع حاصل ہوں گے۔

تذوراتی دفاعی شراکت داری الرانی افواج کی پیشه درانه صلاحیتوں کوترتی وینے کا سب بے گی جیبا کہ 90-1980 کے عرصے میں پاکستان نے حاصل کی تھی۔اس وقت ایران کے لئے سب سے اہم مدف اسرائیل کے F35 فضائی طیاروں کے خطرے کوشکست دینا ہے۔اطلاعات کےمطابق حال ہی میں ان طیاروں نے کی تنصیبات اور Natanz میں واقع ایرانی ایٹی تنصیبات کونقصان بہجایا ہے۔ Post Diehl خبرنامہ کے مطابق گذشتہ چند مفتوں میں اسرائیل الی کاروائیوں کا مرتکب مور ہا ہے جن کا مقصد براسرار انداز سے ایران کے ایٹی ومیزائل پروگراموں ادر دیگر صنعتی ادر بنیادی ڈھانیج کے خلاف خفیہ عسکری جارحیت جاری رکھنا ہے۔ سینیری فیوج کی پیداواری سہولتوں میزائل تیار کرنے والی فوجی سہولتوں یاور یانش ایلومینیم اور کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹریوں اور میڈیکل اسٹور پر براسرار دھاکے موئے ۔ گذشتہ بفتے خلیج قارس میں واقع بشہر (Bushehr) کی بندرگاہ میں بھڑک اٹھنے والی آ گ ہے سات بحری جہاز تباہ ہوئے۔اسرائیلوں نے اینے آپ کوان کاروائیوں سے بری الذمه رکھنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔' معاہدہ یہ بھی کہتا ہے کہ 'مشتر کہ فوجی تربیق مخقوں تحقیق کاوشوں اسلحہ کی ترقی اور انمیلی جنس معلومات کے تباد لے کے ذریعے فوجی تعاون كوفروغ ديا جائے گا\_يعنى تعاون كى حدين آسان تك ہيں۔

سوال:.....تذویراتی و دفاعی شراکت کے علاوہ بھی متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ کچھنصیل بتانا جاہیں گے؟

جواب: ایران میں بنیادی ڈھانچ (Infrastructure) کی بہتری کے لئے چین ایک سوہیں بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جس کی شروعات ایران کے شہر تہران سے چین کے صوبہ تنکیا تگ کے شہرار کچی (Urumqi) کو ملانے والی 2,300 کلومیٹر

طویل شاہراہ کو ترتی دیے ہے ہوگی جے پہلے ہی پاکتان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحت بننے والی ارجی تا گوادرشاہراہ سے ملایا جاچکا ہے۔ جب اس شاہراہ کی تقمیر کمل ہو جائے گی تو اس سے وسطی ایشیا کے ساتھ روابط ممکن ہوں گے اور اس سے آگے ترکی کے راستے یورپ تک پہنچ آسان ہوگی اور امکان ہے کہ بہت جلد یوریشیا بھی اس سے اور اقتصادی اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔

سوال: معابدول كوكر ثاتى حقائق كا نام ديا ہے۔ ان معابدول كوكر ثاتى حقائق كا نام ديا ہے۔ ان معابدول كى تفصيل كيا ہے؟

جواب: .....منصوب میں چاہ بہار سے زاہدان تک 628 کلومیر طویل شاہراہ بنانے کا بھی ذکر ہے جے افغانستان کے شہر زرنج تک وسعت دی جاسکے گی۔ تبران سے مشہدکو ملانے والی 9000 کلو میٹر ریلوے لائن کو ترتی دینا اورالیکٹرا تک سٹم سے لیس کرنا بھی ترجیہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تبران سے تم اوراصفہان تک تیز رقآرر یلوے کو کمل کرنے کا ایک اور منصوبہ بھی ہے جے شال مغربی شہر تیریز تک توسیع وی جائے گی کیونکہ یہ علاقہ تیل عمل وراس سے متعلق دیگر معدنیات کا مرکز ہے۔ تیریز سے انقرہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ پہلے سے موجود ہے۔

تیل کی مصنوعات کی صنعت: 280 بلین امریکی ڈالر کا بڑا حصد ایران میں تیل اور گیس کی صنعت کو ترقی دینے پر صرف کیا جائے گا جے امریکی پابند دیوں کی جدسے تا قامل تلافی نقصان پہنچاہے۔

مواصلاتی را بطے اور سائبر سیس (Cyber Space): معاہدے کے مسودے ہیں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ ایران کے مواصلاتی نظام کوترتی دینے کے لئے چین فائیو جی (SG) کا ڈھانچہ بھی تقییر کرے گا۔اس طرح چین کی معروف کمپنی Huawei ایرانی مادکٹ میں وافل ہو جائے گی۔ اس کمپنی پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے کئی ممالک نے اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چین

ا پن BeiDou نظام کی بدولت ایران کے سائبرنظام ہے متعلق افراد کوتر بیت فراہم کرے گا جس سے ایران کے لئے چین کی طرح اپنے اردگرد 'وعظیم آتی و بوار' قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔

۔ تذوریاتی اہمیت کے حامل منصوب: مثلاً جبوتی ہیں (Djibouti Base) گوادر پورٹ خلیج فارس میں واقع قشم کا جزیرہ آ باوان کے نزدیک ماکوکا آ زاد تجارتی علاقہ ؛ گوادر اور چاہ بہار سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر جسک اور وہاں کے آزاد تجارتی علاقے کی سبوتیں چین کو حاصل ہوں گی جو مغربی دنیا اور امریکی اقتصادی مفاوات کے لئے براہ راست چیلنج ہوں گے۔

سوال:..... چین نے اپنی اقتصادی حکمت عملی کو عروج پر پہنچایا ہے جبکہ امریکہ اپنی عسری توت کے بل ہوتے پرعمل پیرا ہے اورنا کام ہے۔ کیوں؟

جواب: اس بدلتے ہوئے تذور اتی ماحول کے پس پردہ کر شاتی حقیقت Magical)

Realism) کا نام دیا گیا ہے اور نے عالمی نظام کے خدو خال بھی نمایاں ہیں جیسا کہ یہ
دانش ندانہ حقیق بتاتی ہے:

''امران کی گرون پر سے امریکہ کا گھٹا ہٹ چکا ہے۔'' ''عالمی سوچ اور طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔''

"باندترین تعلیمی شرح رکنے کے باوجودامریکہ تعلیم اورعام نم کے اوصاف سے عاری نظر آتا ہے۔''

'' جین پاکستان افغانستان ایران اور وسطی ایشیاء پرمشمل ایک نیا تذویراتی اقتصادی نظام قائم ہونے جارہا ہے جوروس کے لئے بڑااہم ہے کہ وہ بھی اس بیس شامل ہوجائے تا کہ اس کے لئے بچور سے گرم پانیوں تک پنچنا آسان ہوجائے۔''

"بيتمام صورت حال بإكتان كے لئے حوصلدافزا ہے۔"

دوسرى اہم بات سے كے چين ونياكا واحد ملك ہے جس فے حاليه و بائيوں ميں تصاوم

اور جر واستبداد کی راہ اپنائے بغیر دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت ہونے کا مقام حاصل کیا ہے جبارہ امریکہ نے عراق لیبیا شام میں صوبالیہ افغانستان اور دیگر متعدد سلم ممالک کے خلاف غیر مصنفانہ جنگیں لؤیں جس پر چھٹر پلین امریکی ڈالر خرج ہوئے اور آ ٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ قال ہوئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ابظلم واستبداد کے بادل چھنے شروع ہوئے ہیں اب ظلم واستبداد کے بادل چھنے شروع ہوئے ہیں اُلیک فی صبح طلوع ہورہی ہے۔ 'الحمد الله

سوال:..... ان حالات میں پاکستان کے لئے سنہری مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی' بہتر حکمت عملی کیا ہوگی؟

جواب: ..... پاکستان کو چاہیے کہ برلتے ہوئے حالات کوموقع ننیمت سمجے اورا امیان اور افغانستان کے ساتھ ہرسطے پراپنے روابط کومشکم کرے۔ امیان تا پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کو کمل کرنے کے ساتھ ساتھ سراک اور ریلیے کائن کے رابطے قائم کرے۔ گوئٹ اور یٹاور سے اندرون افغانستان سراک اور میلوئے لائن کو توسیع دے۔ امریکہ اور اس کے ایشیا پیسیفک کے اتحادی پاکستان کے قد ویرائی مفادات کی راہ میں رکاوٹیس ڈ النے کی کوشش کریں گے جس کے سدباب کے لئے حکمت عملی مرتب کرناضروری ہے۔

سوال: .....مودی ہندوتو انظریہ کی بحیل کے لئے پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرتکب ہورہا ہے۔ کشمیر میں ظلم وستم کا بازار گرم کررکھا ہے۔ اس ظلم کورو کئے کے بماری کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟

جواب: ..... مودی نے فروری ۲۰۱۹ء کی ناکام سرجیکل اسرائیک کے بعد کہا تھا کہ "دکاش میرے پاس رافیل طیارے ہوتے تو میں بدلہ لیتا۔" اب مودی کے پاس سے ہتھیارتو موجود ہے لیکن برسمتی ہے انہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے کیونکہ بھارت اس وقت اپنی مسلح افواج کی اندرونی کمزوریوں کے مسائل ہے دوچار ہے اوران میں اتن سکت نہیں کہ مودی کے عزائم کو کندھا وے سیس مثلا:

(۸).....ا ب تمام پروی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے بھارت ساتی طور پر تنہا ہو چکا ہے جواس کی تومی سلامتی کے لئے شدید خطرہ ہے۔

سوال:.....ضرب کاری (Fundamental Blow) کی پالیسی کو عمل میں لانے کا پاکستان کے لئے اس سے بہتر وقت اور کیا ہوسکتا ہے 'جس پالیسی کا مطلب ہے کہ وہمن کی سرحدی وفاعی لائن کو تو ڈر کھلا راستہ مہیا کیا جائے تا کہ ہماری ہملہ آ ور فوج اپنے اہراف کی جانب پیش قدمی کر سے۔اس پیش قدمی میں ہمارے الخالد نینک کا اہم کردار ہے جو اپنی رفتار فائر یاور 'حفاظت اور میدان جنگ میں اپنالوہا منوانے کے اعتبارے کوئی ٹانی نہیں رکھتا ؟

جواب: ..... ہمارا الخالد نمیک جے''زمنی جنگ کا بادشاہ'' کہا جاتا ہے' بہلے اس کی تیاری اور صلاحیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جہاں تک ضرب کاری تحکمت عملی کا تعلق ہے' اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔

ہمارے اہم جنگی فینک الخالد۔ ا نے 17 اگست 1988 کوامریکہ کے مایہ ناز فینک Abraham M1A1 کوعملی میدان میں شکست دے کراہنے سفر کا آ فاز کیا۔ ہمارے اس فینک میں ہرمنی کے Leopard II کا پاور پیک (انجن) فٹ کیا گیا تھا لیکن امر کی دباو میں آ کر جرمنی نے انجن کی سپلائی بند کردی۔ مجبورا ہمیں یور کرائن سے ان کے فینک کے انجن کے لئے بات چیت کرنا بڑی اور 1996 تک یوکرائن کے 300 فینکوں کے علاوہ 400 الحالد فینک تیار ہوکر میدان میں آ چکے تھے۔ ای دوران ہمارے 1-59, T-62, T-85 فینک ہے۔

ہمارے ہنرمندکاری گرول نے ہیکوں کواپ گریڈ کرنے میں اتنی مبارت حاصل کرلی ہے کہ آج الخالد۔ 1 کی صورت میں بیہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ مابی ناز ہتھیار ہے جے جنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹینک میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہماری جارحانہ وفاع کی حکمت عملی کی تائید میں زمین اور فضائی جنگ کا حسین امتزاج چیش کرتے ہوئے دور تک اہداف کو کامیانی ہے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس حکمت عملی کو بروے کار لایا جائے تو الخالد ٹینک ک

(۱) جہ سے دو مملی طور (۱) جہ سے اور ان کی تنظیم نو میں مصروف ہے جس کی وجہ سے دو مملی طور پر کسی بردی عسری کاروائی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی مسلح افواج کی تنظیم نو 90-1980 کے عرصے میں کمل کر چکا ہے اور اس کے تمام جنگی منصوبے فوجی مشقوں میں باقائدہ طور پر چانچے اور پر کھے جانچے ہیں۔

(۲) بیا اور کی این اور کی این ایم جنگی ٹینک بحری جہاز سب میرین اور کی الجبتی کردار کے حال فضائی طیارے خود تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کرلی ہے جبکہ بھارت کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے۔ رافیل طیارے جو انہوں نے حالیہ عرصے میں اپنی فضائیہ میں شامل کے بیں۔ ان کے مقالیہ میں چین کے 50۔ اطیارے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

(۳) ..... بھارتی پائٹوں کورافیل طیاروں کی جنگی مبارت حاصل کرنے کے لئے وقت درکار ہوگا۔

(٣) ..... بھارت کی تقریباتمیں فیصد پیادہ فوج درجن بھرائدرونی تحریکوں سے خمطنے میں الجھی ہوئی ہیں جن میں کشمیر کی تحریب آزادی بھی شامل ہے جواب منطقی انجام کے قریب ہے۔ البذا پیادہ فوج کی کی کے باعث زمنی دفاع کمزور ہوگا ادراس کی اپنی تملم آور فوج کو تحفظ مہیا کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوگی۔

(۵) ۔۔۔۔۔کشمیری نوجوان اپنے عظیم قائد سیدعلی گیلانی کی قیادت میں بے مثال قربانیاں دے دے رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ظلم کی زنجیریں ان کے خون کے شعلوں سے پیھلیں گی، قراردادوں اور احتجاج سے نہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔

(۲) ..... بحارتی فوج کونسلی اختلاف (Caste system) کی وجہ سے افسروں کی کمی کا سامنا ہے جوالیک بڑی کمزوری ہے۔

(2) ۔۔۔۔۔فروری 2019 میں بالاکوٹ سرجیکل اسرائیک میں ناکامی اور لداخ کے محاذ پر چینی سپاہیوں کے ہاقتوں اٹھائی جانے والی ہزمیت کے سبب بھارت کی مسلح افواج کی عزت اور وقار کوز بردست نقصان پہنچا ہے۔

ے اس عدائے کو اپنی محملت کا تصدیعا ہیں۔ اس بطر اور دوم سے اس سک شور مجاتے دہے میکن کچھے نہ کرسے۔ ایک می مفراب کا رق سے معاصد علی جو گیا۔

تیمری میں اور ایکی ای سال کا و تھ ہے کہ ترک ہے میں مرعدوں پرک ہے جو سے سرتھ سرعدوں پرک ہے جو سے میں کا در ایک ہے جو سے میں کا در ایک ہے تھے اور ان کردوں کو داکر آباد کردوں تھ کہ جس سے میں کا دیک ہے میں اور کا کہ ایک وی فرون کھن کی تھی اور کو اسے قی مستحدو سے یہ کی بور سے مداخت کی درخواست ٹیک کی بیکر اعدان کردوں کردوں کردوں کو جو کہ کا ایکر تھر دور کی میں بناگ گزیں تھی۔ مریک سے فوق کی ایکر تھر دور کی میں بناگ گزیں تھی۔ مریک سے فوق میں ہے کہ دوران موجود ہے مریک کے دور کی سے بیک بینت سے مدر پنی سرحدوں کو مختوظ میں سے ایران ایمر میکن می میں میں ایکر تھی صورت ہیں۔

اس کے باوجود بیدامر باعث اظیمان ہے کہ ایران گذشتہ چار در ایوں سے جابراند پابلدیوں کے باوجود ندصرف اپنے قوئی وقار اور غیرت کوقائم رکھے سر کامیوب ہوا ہے بسہ دیا کی اکلوتی سیر پاور کی جانب سے بیش کردو پیشینجز کے خرف حافتور جذبہ حریت کی بھی مثال قائم کی ہے۔ صرف باکس میزائوں کے پہلے تی صے میں ایران نے پہنتہ دیکھوں میں وہ رُ اور ج یف 17 کی گئن گری کورت میں البائد تک من اور جوب (Super Sonice Cruise) میں البائد تک من اور جوب میں البائد کا معددوں میں ہورے کر سوک کروز میزائنوں Mistilet) میں ہور کے طیارہ بروار جرزآئی این النی وکر اور پر دائن کی میں البائد کا بائی ہوگا ہے۔ ایک النی النی وکر اور پر دائر کی مغرورت بوگ

موال: آپ نے اپنے مغدین میں غرب کارئی (Fundamental Blow) کا ایک مغرب کارئی (Fundamental Blow) کا گذار تقریب کی وضاحت کرہ پیند کریں گے؟

بی مرال اعداء میں جب میں وار ورس کر رہاتی تو ہورے چیف استر کم بریکی فرقی استر کم بریکی فرقی استر کم بریکی فرقی احمد نے مرال بیان کی کہ نیولین کے خلاف جنگ میں برطانوی بریکی دی احمد کے استرائی اور کہا: بریکی کرنا فران کے طال اور کہا:

"سنوا چھی خریہ ہے کہ ہارا وغن سرائے ہے واکس اور یا کس بھی ہے ہیں ہے ہے ہی کہ اور جائے گا کدھر۔ ہم حملہ کریں گئے ہمارا بدف وہ پراڑی ہے جو بیاس سے دوسٹ دور ہے۔ چر پور تیاری کراؤ حملہ کرؤ اس کی وہ کی لائن تو رُکر رکا وہ دو اور سوری طنوع ہونے سے پہلے اس پراڑی پر اپنا علم بلند کردو۔" کما غرر کے حکم برعل بواادروغن پہیا ہوگیا۔

ووسری مثال: سوویت یونین کے نوت جانے کے بعد کر یمیا( Cremia) کا علاقہ بوکرین (Ukraine) کے ساتھ شامل کر لیا گیا تھا۔ روس کے صدر پوٹن نے فوتی کاروائی کر علاش کیا جا سکے جوتمام فریقین کے لئے قابل قبول ہو۔ ایران کی جوالی کاروائی:

سوال: الراسرائيل تصادم كتذويراتى محركات كے بادے بين آپ كاكيا تصره ہے؟

جواب: جواب نے جزل قاسم سلیمانی کوامر کی ساہوں کے تل کے الزام میں قتل کردیا گیا تھا۔ اس کے فورا بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو سزا دینے کی غرض سے خطے میں فوجیں جمع کیں لیکن ایران نے براہ راست تصادم میں کودنے کی بجائے موثر مزاحتی فوجیں جمع کیں لیکن ایران نے براہ راست تصادم میں کودنے کی بجائے موثر مزاحتی (Deterrence) حکمت عملی اینانے کوتر جمع دی اور اعلان کیا کہ:

''اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو جوائی کاروائی متعدد ستوں سے فری فلائث
راکٹول' میزائلول اور ڈرونز کے حملول سے ہوگی جس سے اسرائیل کا آئرن ڈوم
نامی اگر ڈیفنسسٹم ناکارہ ہوجائے گااور عوام کے حوصلے بست ہوجائیں گے۔
اس کے بعد ہارود سے بحری گاڑیاں اسرائیل کے حفاظتی حصاروں کوتو ڑدیں گی
جس سے خود کش بمباروں کو اسرائیل سرحدوں کے اندر داخل ہونے کا راستہ ل
جائے گا اور وہ تاہی بھیلے گی جس سے دشمن کے اوسان خطا ہوجا کیں گے۔''
یہ صورت حال اسرائیل کے وجود کو مٹاکر رکھ دیت' جس کا اوراک کرتے ہوئے انہوں
نے خلیج فارس کا محاصرہ کرنے والے بحری بیڑ ہے سے بسیائی اختیار کرلی۔

سوال: .....اطلاعات کے مطابق فنیہ حکمت علمی '' (Stealth Strategy) کے تحت ففقہ جزیشن (F-35) مستعال کرتے فقتہ جزیشن (F-35) مستعال کرتے ہوئے ایران میں متعدداہداف کونشانہ بنانے کا نیصلہ کیا جس کے خلاف ایران کے پاس وفاع کی صلاحیت محدود ہے:

جواب: ..... اسرائیل ایسی کاروائیوں کا مرتکب ہورہا ہے جن کا مقصد پراسرار طریقے سے ایران کے ایٹمی ومیزائل پروگراموں اور ویگر صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کونشانہ بناتا ہے۔

د کجے ہوئے امریکی فوجیوں کے دماغی توازن کوخراب کر دیا ہے اور ابھی تک امریکی اس صدے بیس نکل سکے ہیں۔

اس پس منظر میں اندازہ لگائیں کہ جب اسرائیل پر متعدد اطراف سے ہزاروں کی تعداد میں راکوں اور میزائلوں کی بارش ہوگی تو اس پر کیا گزرے گی۔ عنقریب دنیا بیہ منظر بھی و کھے گی۔ لبندااسرائیل کو ایک نتی تتم کی جنگ کا سامنا ہوگا جس کے خلاف اس کے پاس کوئی و فاعی صلاحیت نہیں ہے۔ بیہ خطرہ 2006ء میں لڑی جانے وائی حزب اللہ اسرائیل جنگ کی مثال ہوگا جس میں اسرائیل کو شکست اٹھانا پڑی تھی اور 2015ء میں افغانستان میں لڑی جانے والی قدوز کی جنگ کی حکمت بھی اس میں شامل ہوگا۔ آسان الفاظ میں اس جنگ کا خشتہ کے والی قرور کی جنگ کی حکمت بھی اس میں شامل ہوگا۔ آسان الفاظ میں اس جنگ کا خشتہ کے والی طرح ہوگا:

"اسرائیل کے خلاف جنگ کہ پہلے مرحلے میں متعدد اطراف سے فری فلائٹ راکوں میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے شروع ہوگی جو اسرائیل کے ائر ڈوم ڈیفنس کے نظام اور عوام کے حوصلے کو بھی تباہ کر دے گ۔اس کے بعدد ہاکہ خیز بارود سے تجری گاڑیاں مختلف اطراف سے دفاعی حصاروں کو تو ژدیں گی اور بزاروں کی تعداد میں خودش بمباروں کے اسرائیل کے اندر گھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی جس سے دخمن کے دل و دماغ دہل جائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے جیے قندوز میں چھے ہزار فوجی بھاگ گئے تھے۔"

یہ ایک حقیقت ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے پہلے اسرائیل کوآگاہ کر دیا گیا تھالین اسرائیل کوآگاہ کر دیا گیا تھالین اسرائیل نے برواہ نہ کی اورایک شرمناک شکست اٹھانا پڑی۔ای طرح آج ایران کی جانب سے جس طرح کے خطرے کا سامنا ہے وہ بڑا واضح ہے اور بہتر ہوگا کہ اسرائیل احتیاط کا دامن پکڑے۔اسریکہ اوراس کے پٹووک اسرائیل اور بھارت کے سامنے یہی راستہ ہے کہ وہ مودی اور ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبوں کوعملی جامہ نہ بہنائیں بلکہ کشمیریوں اور فلطینیوں کے ساتھ گفت وشنید کی راہ اختیار کریں تاکہ مسائل کا ایسا ہاوقاراور قابل عمل حل

جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے بغیر وقت ضائع کے چین کے ساتھ تذویراتی وفاق شراکت داری قائم کر لی ہے۔ اس تذویراتی شراکت نے ایک سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے جو نے عالمی نظام کے خدوفال واضح کرتا ہے۔ چین نے ایسا مالی نظام وضح کرنے میں کامیابی حاصل کرلی ہے جو امریکہ اوراس کی' دباو میں رکھنے' والی پالیسی کی شکست ہے۔ کہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چین کے' اقتصادی نظام' نے '' اقتصادی مزاحمت' قائم کی ہے جو ایران سمیت اس حکمت عملی کی دفاعی چستری کے نیچ آنے والوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔

چین کے ''اقتصادی نظام'' نے جارحیت کی مرتکب تو توں کے خلاف بامعنی اقتصادی مراحتی (Economic Deterrence) نظام قائم کرلیا ہے جو ایران کو اسرائیل کی نئی خفیہ حکمت عملی (Stealth Strategy) کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے جبکہ امریکہ نے ''ظلم و دہشت' (Shock & Awe) اور''انتہائی دباو''(Extreme Pressure) کے ہتھکنڈوں کے ذریعے گذشتہ چار دہائیوں سے متعدو مسلم ممالک کے خلاف جارحانہ کاروائیاں کرتے ہوئے انہیں تباہ کرکے رکھ دیا ہے اور آٹھ ملین سے زائد مسلمانوں کوئل کر دیا ہے اور اب ایران اور دیگر کے خلاف' اسرائیل کے ساتھ تعاون کررہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ ایران اور دیگر کے خلاف' اسرائیل کے ساتھ تعاون کررہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ

تباہی سے دوجار ہوجائے گا۔ بلاشبہ واقعات کے اس الردہام نے صورتحال کو الجھائے رکھ دیا ہے۔ مشرق وسطی کو اس قتم کی سیاس و تذویراتی شکل دینے سے عربوں کو نہ فتم ہونے والی باہمی وشنی اور ہلاکت کی آگ میں جھونکا گیاہے۔

موال:.... اس وقت اسرائیل کوانف ۳۵ طیارول کی وجہ سے فضائی برتری اور انٹیلی جن کی سہولیات حاصل ہیں جس کی وجہ سے ایران آسان ہدف ہے۔ان خطرات سے خفنے کے لئے کیا اقد امات کئے جا سکتے ہیں؟

جواب: اس کا انھار چین پر ہے کہ تصادم کے اس حساس نوعیت کے منظر نامے کا توڑ تلاش کرنے کی صلاحیت تلاش کرنے میں اسے کتنا وقت درکارہے۔ چین کا لڑا کا طیارہ ہے ہوئ کرنے میں اسے کتنا وقت درکارہے۔ چین کا لڑا کا طیارہ ہے ہوئ ایف ۳۵ طیاروں کے خلاف موٹر کاروائی کرنے کی صلاحیت کا حال ہوگر یہ بات جانے ہوئے کہ بیرونی خلا میں سیٹیلا تمث کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کا منہیں ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو اسرائیل کی'' خفیہ حکمت عملی'' اور تحکیکی صلاحیتوں کے میدان میں حاصل مزاحتی برتری کا غرور خاک میں مل جائے گا۔

### یا کتان کے لئے مکندراتے:

سوال: ..... آپ کی نظر میں پاکتان کے لئے مناسب اقد ابات کیا ہو سکتے ہیں؟
جواب: ایران اور پاکتان کو چین کی فراخدلا نہ امداد کے باوجود امریکہ اور سعودی
عرب کے ساتھ تعلقات کے سبب پاکتان کو اس صورت حال میں غیرجانبدار ہے کا مشور ہ
د کا لہٰذا اب ہمیں ایٹی صلاحیت کی بجائے اپنی ' مزاحمتی صلاحیت' کے بارے ووسرے
د سائل پرسوچنا چاہیے۔ روایتی مزاحمت کی قیمت اور فری فلائٹ راکٹوں اور پیٹریایٹ
میزائلوں کی قیمت کا فرق ہی ہماری مزاحمتی صلاحیت کا جوہری عضر ہے۔ ہماری نیک
فراہشات امن کے خواہاں عرب ممالک کے ساتھ ہیں لیکن فلسطینیوں کے خون کی قیمت پر
نہیں۔ اس لئے کہ بہت جلد جب اسرائیلی وزیراعظم متحدہ عرب امارات کا دورو کرے گااور

ارائیل کا قومی زانه بجایا جائے گا'جس کا بیفام ہے:

"اس وقت تک ہمارے دشمنوں کو وحشت زوہ ہونے دو مصراور کنعان میں ہے اور اور کنعان میں ہے اور کو ان کے آسانوں والوں کو کا پنے دو ان کے آسانوں کے شہریوں پر کیکی طاری رہنے دو ان کے آسانوں پر ہماری طرف سے مصائب و دہشت جاری رہنے دو جب ہم ان کے سینوں میں اپنا نیزہ دافل کریں گے اور ان کا بہتا ہوا خون اور ان کے سروں کو کٹا ہوا دیکھیں گے۔''

اس بغام میں مسلمانوں کے قتل عام کاواضح پفام ہے کیفی خون بہے گا' مہذب دنیا خاموش رہے گالیکن قانون فطرت ہے:

جو چپ رہے گی زبان مخبر لہو بکارے گا آسیں کا مہذب دنیافلسطین اور کشمیر کے مجاہدوں کے قتل پر خاموش ہے لیکن ظالم کے ہاتھوں پر گئے ہوئے خون کے دھے یہ پیغام دے دہے ہیں کہ اللہ تعالی کی بیرضا ہے (سورۃ الحج کی آیت ۴۸) کہ بیٹلم ناکام ہوکر دہے گا جس طرح جرمن نازی یہود یوں کوختم نہیں کر سکے کہودی فلسطینیوں کے جذبہ آزادی کوئیس دباسکے اور بھارت کشمیر یوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کوئیس دباسکا اس کے کہاللہ تعالی کامقصود کچھاور ہے:

''اگر اللہ تعالی ایک کودوسرے کے خلاف نہ ہٹاتا رہتا توراہوں کے صوصعے اور عیسائیوں کے گرج یہ جس عیسائیوں کے گرج یہ جودیوں کے عبادت خانے اور سلمانوں کی مجدیں' جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جوشخص اللہ کی مدد کرتا ہے۔'' (الح آیت ہم) مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔'' (الح آیت ہم) کشمیراور فلسطین کے مسائل کے حل کا ''احتمانہ'' منصوبہ:

یراور سیل میں میں میں میں میں ہے ہوں اور کی حیثیت کو مودی نے سوال: .... بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیے بعد دیگرے شمیر کی حیثیت کو مودی نے بدلنے کا فیصلہ کیا اور امریکی صدر نے فلسطین سے متعلق بڑے ہی مضکلہ خیز امن منصوب کی تجویز چیش کی ہے۔ اس بڑی سازش کے بارے آپ کی دائے کیا ہے؟

جواب: ..... یقینا بید ایک بوی سازش ہے جو وارسا پلان کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اپنے دونوں تذویراتی دفا گی شراکت داروں کے مضموم عزائم کو تقویت دے کرایران کو نیجا دکھانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے تذویراتی شراکت داروں نے اتوام متحدہ کی سات دہائیاں قبل پاس ہونے والی قراردادوں کو روندتے ہوئے مسئلہ شمیراور فلسطین پر یک طرفہ حل مسلط کر دیا ہے جس سے عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔درحقیقت دوختاف علاقوں میں تصادم کی مختلف نوعیت کی وجہ سے پورے علاقے کا مستقبل خطرے سے دوجار ہو چکا ہے۔

کشمیری تخریک آزادی کے اندرونی محرکات مضبوط ہیں جو اب ایک الجے ہوئے لاوے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں نہیں دبایا جا سکتا۔ اب تک تو یہ تخریک پرامن ہے لیکن اگر تشمیر یوں پر بھارتی ظلم وستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو یہ تخریک پراشندہ ہوجائے گی۔ تشمیر کے اندر سے جہادی گروپ ابھریں گے جو دنیا بھر سے آنے والے جہادیوں کے ساتھ مل کرولی ہی صورت حال پیدا کردیں گے جیسی افغانستان میں روی اور امر کی قیفے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مودی کی جانب ہے شمیرکو ضم کرنے اقدامات والی نہیں لئے جائیں گے جس سے تصادم مزید خون خراب کا باعث بے گا۔خالعتان کی تخریک سے متبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی گا۔خالعتان کی تخریک سے متبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی مشکلات میں مزیداضافہ ہوگا اور یہ بات کہ '' پاکستان دوسروں کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا ''کے فیصلے کا بھی امتحان ہوگا۔

امريكي تنجاويز يرفلسطين كامكنه رومل:

فلسطین کی تحریک کے اندرونی محرکات کمزور ہیں کیونکدان کی قیادت منقسم ہے لہذا فلسطینی مجبور ہیں کہ تقدیر کے لکھے پرمبر کرلیں اور سوچنے پرمجبور ہیں کہ:

ٹابت قدم رہ کر مزاحمت جاری رکھنے سے ہی اسرائیل کے لئے مشکلات اور چیلنجز پیدا کئے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر مزید پھے ملنے کی توقع نہ ہوتو جو پھے حاصل ہے اس پراکتا کرنا

ہے۔ تبھی تو گھراہٹ کے عالم میں اسرائیل نے امریکہ پر زور دیا کہ صورت حال کو مزید گڑنے نہ دیا جائے کیونکہ اس طرح جنگ ہے اسرائیل کے وجود کو خطرات لاحق ہوجائیں گے۔ خطرات لاحق ہوجائیں گے۔ جرنیلوں کے یا ہمی تعلقات:

موال: ..... عام طور پر به کہا جاتا ہے کہ جزل کی کا دوست نبیں ہوتا۔ جب کوئی افسر جزل بن جائے تو وہ جو بحر افسروں سے دوئی تو کہا واقنیت بڑھانے بی بھی عار محسوس کرتا ہے۔ بین خود ایک مرتبہ ایک ریٹائرڈ لیفٹینٹ جزل سے ملئے گیا تو وہ بحص سے لی کرتو بہت خوش ہوئے لیکن آ تکھوں بین آ نسو لیئے انہوں نے شکایت کی ''کوئی بحص سے طئے نبیں آ تا '

معردف شاعر ميجر ضمير جعفري نے ہي ايك ظم لكسي تقى:

اس او کچی اول حو لجی میں اک میجر جزل رہتا ہے

ال نظم میں انہوں نے جزل کی تنہائی کی تصویر کئی گی ہے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟
جواب: ..... (مسکراتے ہوئے) نہیں میرا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ ان تمام افسروں اور جوانوں ہے ' جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ' میرے قربی تعلقات ہیں۔ میں اپنے سٹاف کا پہلے ذکر کر چکا ہوں' وہ گئ دہائیوں سے میرے ساتھ ہیں۔ جب میں نے ''فرینڈ '' قائم کی تو کئی افسراور دوست میرے ساتھ آگئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ عزت اس وقت کمائے ہیں جب سروس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں' کمائے ہیں جب سروس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ اچھاسلوک کریں' انسان سے کام لیس اور ان کی عزت تنس کا خیال رکھیں تو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ کرت سے کہ ایک ہیں اور یہ کرت کرتے ہیں اور یہ کرت کرتے ہیں اور سے کہ نظر کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زعر گی مجر کا تعلق نے کمانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زعر گی مجر کا تعلق میرے پڑتے عزم' میری

فلطین کی منقم قیادت اور آ دھی عرب دنیا کا ٹرمپ کے امن منصوبے کو تبول کر لین ایک المیت ہوئی ہے۔ ایما لگتا ایک المید ہے جس سے ٹرمپ کو اپنی من مرضی کا حل مسلط کرنے کی جرات ہوئی ہے۔ ایما لگتا ہے کہ فلسطینیوں کی نہ کوئی آ واز ہے نہ کوئی حق ہے۔ انہیں تو بے بس قیدیوں کے کمپ میں

افتذاري مجوريان

ڈال دیا گیا ہے جہاں دنیاندان کی آ واز سنی ہے اور شرحقائق جانے کی کوشش کرتی ہے۔

رمپ کے نظریہ اس سے فلسطینیوں کو نصرف ندا کراتی عمل میں شمولیت کے حق سے

مردم کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں ابنی ہی سرز مین پر آزادی اور تو می وقار سے بھی محردم کر دیا گیا

ہے۔اس منصوبے کی رو سے مشرق بروظلم پر اسرائیل کے قبضے کی بھی منظوری دے دی گی

ہے۔منصوبے کی شرائط کو چارسال کے دوران قبول کیا جانا لازم ہے ورنداسرائیل مزید فلسطینی

علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ منصوبہ اسرائیل میں بیٹے کر ٹرمپ کے داماد اور امریکی سفیر ڈیوڈ فراکڈ مین (David Friedman) نے تیار کیا ہے جس کا ہر پہلو مضحکہ خیز ہے مگر امریکی صدر نے اس منصوبے کو انتہائی عجلت میں من وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف صدر نے اس منصوبے کو انتہائی عجلت میں من وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف احتجاج کریں۔ وہ تو ای کشکش میں جتلا ہیں کہ ان کے اندروئی مسائل کا حل محمود عباس کے یاس۔''

فلطین کا مسلہ غیر ارادی طور سے ایران سے متعلق ہوگیا ہے اور القدی کے کا فرر جزل قاسم سلیمانی کے قل کے بعد فلطین کے تصادم میں فئ جہت آئی کا دوائی کاروائی ہے۔ امریکیوں کو ہرگز گمان نہیں تھا کہ ایران اس قدر جلد بحر پور جوائی کاروائی کرتے ہوئے واق میں امریکی فوجی شھکانوں کونشانہ بنائے گا اور افغانستان میں کاروائی کرتے ہوئے امریکی فضائیہ کے اعلی تکنیکی صلاحیتوں کے حامل جہاز کو مارگرائے گا۔ خیال فلا ہرکیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف ارگرائے گا۔ خیال فلا ہرکیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف آ پریشن کا مرکزی کرداری آئی اے کا اعلی عہدیدارجوآیت اللہ مائیک آ پریشن کا مرکزی کرداری آئی اے کا اعلی عہدیدارجوآیت اللہ مائیک

جزل اشفاق يرويز كياني الثرم ل ذكاء الله جنزل راشدمحمود جزل زبيرمحمود حيات

# تخلیق کا ئنات پر مذبر کی ضرورت:

اقتذار كى مجبوريان

بوی باوقار تقریب تھی جس میں سب سے سنئر جزل کی حیثیت سے مجھے خطاب کے لے ایک بریف (Brief) دیا گیا۔ حسب عادت میں نے اس بریف کی جگدائے خیالات پیش کرنے کی اجازت ما تکی جو مجھ ل گئ ۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اللہ تعالی کے اس ارشاد ماک ہے کیا۔

"ايمان ركف والول كي لئو " سانول اورزين من قدرت كي نشانيال مين-"

(مورة الحاشه)

عقل والے علم والے اور لا کھول انسانوں کی کمان کرنے والے حقوق العباد کی ذمہ داریاں پوری کرنے والوں کا برایک نایاب اجماع تفاجن سے خطاب کرنا میں فے اسے لئے بری سعادت سمجھا۔ میں نے خطاب کیا:

جب بچهند فقا تورب ذوالجلال بی کی ذات ساری کا ئنات تقی اور انسان کا خیال دل یزدال میں جاگزیں تھا جس کے لئے کا تنات تخلیل کرنامقصود تھا تا کہ اس کا امتحان لیا جائے كركس طرح انسان راه حق اختيار كرتاب اورمقصود الى كو بنيجاب اللدتعالى نے كلام ياك میں کی بارتخلیق کا تنات کا ذکر کیا ہے:

الله ای تو ہے جس نے چھ دنوں میں سات آسان پیدا کے اور والی ہی زمیس جن میں اللہ تعالی کے احکام اترتے رہتے ہیں۔ (اطلاق ۲۵، آیہ: ۱۲) ارسال کے ہارے بروروگار کا ایک دن تمہارے حساب کی روے ہزار سال کے تحریروں اور تبعروں نے دوستوں اور خاندان کے ہمراہ ریٹائر منٹ کے بعد کی زندگی کوکہیں زیادہ بامعنی اور لطف اندوز بناویا ہے۔اللہ تعالی کا مجھ پر ہمیشہ خصوصی کرم رہا ہے اور مجھے صحت و تندرتی والی طویل عمر عطا کی ہے۔

موال: ..... آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اپنے کیربر میں خطرناک اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ جزل کے عہدے تک جا پہنچ۔ دوسرے جرنیاوں کے ساتھ آپ کے تعلقات

جواب ..... بہت اجھے تعلقات ہیں۔ جزل بنے کے بعد بھی ہم انسان ہی رہتے ہیں۔انبان مل جل کرمعاشرے میں رہتے ہیں۔ دوسرے انبانوں کے بغیران کا گزارہ ممکن نہیں۔ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں خیالات اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ایک

# فورسار جرنیاوس کی کہکشاں:

6 وتمبر 2018 وكو جيئر من جوائك چيف آف طاف كميني جزل زبيرمحمود حيات اور نیشنل ڈینس یو نیورٹی کےصدرلیفٹینٹ جزل اجداحسان نے تینوں سروسز کے تمام فورسار جزل ایم مرل اور ائر چیف مارشل کونیشن و نیفس یو نیورش مین Four Star Alumni کے قیام کےسلسلے میں دعوت دی۔اس تقریب میں مندرجہ ذیل اعلی انسران شریک ہوئے:

| فغائي                      | نعى                      | آری               |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| ائر مارشل محمد عباس خنگ    | ایڈمرل کرامت رحمٰن نیازی | جزل شميم عالم خان |
| ائر مارشل کلیم سعادت       | ايدْ مرل عبدالعزيز مرزا  | جزل محمد يوسف خان |
| ائر مارشل تنوير محمود احمد | ايُدمرل محمد انضل طاهر   | جزل محرعزيز غان   |
| ائز مارشل راؤ قمرسلیمان    | ايدُمرل نعمان بشير       | جزل احس سليم حيات |
| ائر مارشل طاہر رفیق بٹ     | ايدمرل محدآ مف سدهيله    | جزل احسان الحق    |

بھونک دی علم عطا کیا اور وہ مقام عطا کیا جو صرف اللہ تعالی کی ذات کے لئے ہے یعنی اپنی ہی تخلیق کومعبود کا درجہ عطا کیا۔ فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ محبدہ کرو۔ اہلیس نے انکار کیا ا فرشتوں نے عرض کیا'' یارب ہم دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں' ہرتکم بجالاتے ہیں اور تو انسان کو ہا اختیار بنا کراورا بنا نائب مقرر کر کے دنیا میں جھیج رہا ہے وہ تو بڑا فتنہ پھیلائے گا۔''

الله تعالى نے فرمایا " مجھے اس سے ہمی آ کے کھی مقصود ہے۔ میں انسان کو اپنا بااختیار نائب بناكر ونيا مين كيون بهيج ربابون مين جانيا بون تم نبين جانية " (البقرة ٢ آية ٣٠) ـ فرشة اور جنات مجده ريز موسكة ـ الميس في نافرماني كي اورتا قيات انسانول كومراه کرنے کی احازت ما تک لی۔

الله تعالى نے روش كتاب عطاكى جونور مدايت بـ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كو مبعوث کیا جومشعل راه بھی ہیں اور نشان منزل بھی ۔انسان اللہ تعالی کو دنیا کی تمام ذی روح ے زیادہ محبوب ہے۔اس محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اس قربت کی اتھاہ گہرائیوں کو سمجے اور مراس شے سے محبت کا سلقہ اپنائے جواللہ کی محبت سے عبارت ہے۔

خالق کا ننات نے جہاں انسان کو اتناعظیم شرف بخشا ہے وہاں اسے ایک بڑے مشکل امتحان میں بھی ڈال دیا ہے کہ وہ مقصود النی کے حصول کے لئے راہ حق اختیار کرئے جس کی تلاش کے لیے اللہ تعالی نے بار بار ہم انسانوں کوخبردار کیا ہے کہ اس عالی مقام تک پینچنے کے لئے "دہم نے تہمیں کان عطا کئے ہیں' تم سنتے نہیں' آئیس دی ہیں تم و کیھتے نہیں' دل دیا ہےتم سوچے نہیں۔" (الاعراف کا آیۃ ۱۷۹)

مندرجہ بالا تجو ہے سے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے صرف چندسوالات پیش كرر ما مول بسوين گااورغور سيج گا:

ا: .... اس كره ارض كو بنانے اور سنوار نے ميں الله تعالى كے چيد بزار سال كيے۔ يد طویل مت حکمت ربانی کی ولیل بے تخلیق کا نئات کا بیمل بگ بینگ (Big Bang) برابر ہے۔ (الحج ۲۲ آیٹ ۲۷)

ادرسورة مم البجده میں زمان و مكال كے حوالے سے تخلیق كا نئات كاعمل اور ترتیب تنصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

"ا ہے پیغیمراً پ کہدد بیجئے کہتم اس اللہ کا انکار کرتے ہواور اس کے شریک مقرر کرتے ہوجس نے دو دنوں میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وبی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر بہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والول کی غذاؤں کی مقدار بھی مقرر کر دی کل جار دنوں میں۔ پھر آ سانوں کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔ پس آ سانوں اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوشی سے آملویا ٹاخوش سے دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں' پس (باتی ) دو دنوں میں سات آسان بنا دیے اور ہرآ سان میں اور وہاں کی دنیا کواس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی اورہم نے ''آ سان دنیا کو'' چراغول سے زینت دی اور اس کی تمہانی کی۔ بیتدبیر الله غالب و دانا کی ب-" (حم البجدة ١٦١١) ينة ١٢١٩)

سب سے سلے اللہ تعالی نے انسان کے لئے دنیا تخلیق کی۔دنیا جو کا مُنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔اس کو بنانے میں دو (۲) دن لگے یعنی ہمارے دو ہزار سال اوراس دنیا کوانسان کے لئے اوراللہ کی تمام مخلوق کے لئے قابل زیست بنانے اور سجانے میں مزید دو(۲) دن کھے اور باقی دو(۲) دنوں میں ساری کا ئنات تخلیق کر دی اور آسان دنیا کو جانداورستاروں سے روش کر دیا اور آسانوں اور زمین کی تمام نعتیں انسان کے لئے مخر کر ویں۔اس کا کتات کی وسعقوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے جو ہزاروں توری سال پر محیط ہے اور انتائی تیز رفآری سے اینے مرکز لینی رب ذوالجلال کی جانب سمٹی جارہی ہے۔ الله تعالى في حضرت آوم الينا كومنى سے اسين التحول سے بنايا اوران ميں الحي روح

یالینا ارتفائے آ دمیت ہے۔

ہرسال ہوم شہداء ہوئی عقیدت واحر ام ہے منایا جاتا ہے۔ تی انتی کیو میں تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں شہداء کے لواحین کوخصوصی طور پر مدعوکیا جاتا ہے اور ان کے احر ام میں افواج پاکستان سیاسی و سفارتی اور قوم کے ہر طبقے ہے تعلق رکھنے والی محر م شخصیات کو دکوت دی جاتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہوئے والی الی بی ایک تقریب ہوتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہوئے والی الی بی ایک تقریب میں افواج پاکستان کے تینوں شعبوں کے 4 اشار حاضر سروس وریٹائرڈ آفیسرز کا ایک گروپ فوٹو ہے جو بوایا وگار ہے جے میں 4 اشار گلیک کہتا ہوں جس کا ایک فرد ہوتا میں کے برااعز از ہے۔

#### THE FOUR STAR GALAXY 2017



If deed, by R. Ante Emerchant Ann Sammilton's des Segmenthand, des Ante Matemathend, des Sammylband, des Antes Begland des Lie Annellend Ann Emerch Annellend, sen Asin Deedland, des Dindeer Sammylband, des Dindeer Sammylband, des Dindeer Sammylband, des Nammylband, des Sammylband, des Nammylband, des

بی ایج کویں ہونے والے ایک اجہاع میں سلح افواج کے عاضر سروی اور ریٹائزڈ سر براہوں کا گروپ فوٹو ہاری شنا خت کی بہجان کی علامتیں:

سوال: ..... میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کے جواب بڑے گل اور سکون سے دیے: آخری سوال بحثیت قوم اور امت مسلمہ کے ایک رکن کے ہماری پہان کیا ہے؟

۲: .... الله تعالى في سات آسان بنائ اور وليى عى دنيا كي جمي جهال الله تعالى ك ادكانت الرحة بي دنيا كى طرح باشعور مخلوق موجود ادكانت الرحة بين على الله كالمات الرحة بين؟

":..... بید دنیا جے اللہ تعالی نے استے پیارے بتایا ہے اس سے ترک دنیا کیے ممکن ہے جبکہ ہماری زندگی کا اسلوب بیہ ہے کہ ہم اس دنیا کے ہی ہو کے ندرہ جائیں۔

۵: .... الله تعالى كا ارشاد ب كه ميس تمهار اور دل كے درميان حائل موں۔

(الانقال:٣٣)

لامحدود اور محدود کا تصور اللہ کے اس عکم سے واضح ہے۔ سوال بیہ ہے کہ "اللہ لا محدود ہوارنسانی وجود میں کیے ہا سکتی ہے؟ اور انسانی وجود میں کیے ہا سکتی ہے؟ حقوق اللہ مقوق العباد اور حقوق اللارض کی ادائیگی رضائے الہی ہے مقصود الهی بھی ہے۔ یہی ہماری عارضی زندگی کا مخفن سفر ہے جو اللہ انسان اور دنیا کی محبوں سے عبارت ہے۔ ایک اتھاہ سمندرکی مائند ہے جس کی گہرائیوں میں "مقصود الهی" کا گوہر پنہاں ہے جے۔ ایک اتھاہ سمندرکی مائند ہے جس کی گہرائیوں میں "مقصود الهی" کا گوہر پنہاں ہے جے۔

جواب: ..... جزل صاحب کھ در خاموش رہے کھر مجھے اپنے ساتھ ملحقہ مہمانوں کے کرے (Visitors Room) میں لے گئے۔ دیوار پر گلی ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔



جڑل اسلم بیگ کے گھر میں گئی ہوئی خانہ کعبہ کی تصویر جے وہ امت مسلمہ کی پیچان کی علامت کہتے ہیں جہار اسلم بیگ ہے۔ اس کے چاروں جہار ہے جو تقریبا 135 سال پرائی ہے۔ اس کے چاروں اطراف ہمارے چار ہزرگ اماموں کے ججرے ہیں: امام شافعتی، امام الوحنیفی، امام مالک، امام احمد بن حنیل ، جنہوں نے ہماری نظریاتی اور دینی سوچ اور قدروں کو اللہ اور رسول منافیق کے احمد بن حنیل ، جنہوں نے ہماری نظریاتی اور دینی سوچ اور تعدروں کو اللہ اور رسول منافیق کے بیاے اور ہماری نظریاتی سمت قائم رکھی ہے۔ ہمار میں ہے ہمارا میشن اسٹینڈ رڈ ہے۔ اللہ اکبراس کی شان ہے کہ کسی کے آگے سرگوں خبیں ہوتا۔ یہ ہمارا میشن اور پیچان ہے۔

ہ ہے دوسری طرف بری فوج کاعلم ہے جو ہمارے عزم و ہمت کا نشان ہے ،جس کی عظمت کے لئے ہرسیاہی فصیل جال ہے آگے گذر عظمت کے لئے ہرسیاہی فصیل جال ہے آگے گذر جانے میں معراج آ دمیت سمجھتا ہے۔

الله كيابى شان والى بيوان ب-

ہے ''گری سے بتاتی ہے کہ ہر گذرتا ہوا لحد ہماری مستعار زندگی سے عبارت ہے۔ اسے ضائع مت ہونے دو۔ اس کی ہر نگ تک ہمارے دلوں کی دھک دھک ہے جو دراصل حق' حق کی صدا ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے وجود اور دل کے درمیان حائل ہے اور متعاضی ہے کہ زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت دل سے سوچؤدل سے رجوع کرو۔ کامیابی کی ضانت یہی ہے۔'' ماشاء اللہ۔





• جنتمين استغفر لله:....مصنف كي كتاب Witness to Blunder کا اردو ترجمہ کارگل کی مہم جوئی کے بارے میں اصل حقائق۔ نوجوان افرول کی بے جگری سے اڑنے والی بہادری اور

شجاعت کی عظیم سی کہانیاں۔



• جنگليين في الارض الله: .....مصنف ني قرآن من خورمقامات كامشابدہ كرنے كے ليے مصر، اردن، عراق اور تركى كاسفركيا عراق ميں وہ اسامہ بن لادن کے ساتھی ہونے کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے۔اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، لندن اور بورپ کے کئی شہروں جیسے فرانس، بلجيم، فن لينڈ كا سفر بھى كيا۔ يه كتاب انہى ممالك كا سفر نامه ہے۔انداز بیان اتنا دلچیب کہ قاری خود کو ان کے ساتھ ساتھ محسوں کرتا ہے۔ گھر بیٹے آ دھی دنیا کی سیر کرنے کے لیے دلیب کتاب۔

دوسری کتابیں



• فالتح سبونه: ..... یاک فوج کے سب سے زیادہ تمغہ یافتہ اضر میجر شبیر شریف کی سوائح حیات۔ یا کستان ملٹری اکیڈی سے انہوں نے اعزازی ششیر حاصل کی ۔ 1965ء کی جنگ میں ستارۂ جرأت حاصل کیا اور 1971ء کی جنگ میں نشان حیدر، جوایک منفرداعزاز ہے۔ سینس

سے مجر پور، شجاعت اور ذبانت کے دلچیب واقعات۔



● Witness to Blunder: کارگل کی جگ کے بارے میں اصل حقائق بینیر پروفیسرخورشید احمر، جزل مرزا اسلم بیک،متاز صحافی ایاز میراوراس وقت کے سیرٹری برائے امور خارجہ شمشاد احمد خان کے مفصل اور نے انداز کے تھرے۔ ہمارے افسروں کی بہادری کی ہوش رہا تھی کہانیاں۔

# کنل اشفاق حسین کے قلم سے جنٹلمین سیریز



• جنشكمين بسم الله: ..... ياكتان ملرى اكثرى مين كيثرث ك شبو روز۔ یاک فوج کے ہرافسر برگزرنے والے ہوش ربالمحات کی شکفتہ اور متبسم داستان \_ نوجوانوں میں بے انتہا مقبول -



• جنظمين الحمد للد: ..... كيش ملنے كے بعدمصنف كے تج بات ـ شالى علاقوں کی بلندیوں ہے کراچی جیسے بارونق شر تک مصنف جہاں بھی گئے بیش آمده واقعات کی دلیب کہانی لکھ دی جیسے مارشل لاء میڈ کوارٹر میں کھلنے والے شکونے ، ایک جزل کی گرفتاری اور دیگر کی واقعات۔



• جنتكمين الله الله: ..... سعودي عرب مين ان علاقول كا شكّفته سفر نامه جن كا ذكر قرآن من آيا ب جيد مدائن صالح، مفارُ شعيب، اصحاب اخدود کی بہتی، تاریخ کے جمروکوں میں جمانکتا ولچیپ سفر نامد۔ یاک فوج اور سعودی جیش کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیتے ہوئے عربی کی قلابازیاں۔



• جنشكين سجان الله: .... عنف اخبارات ورسائل مين جين وال مضامین کا انتخاب۔ صحوائے تھر میں زندگی گزارنے کی مشکلات۔ صوماليه كاسفر نامداور حيدرآ بادجيل من ايك مجرم كويماني دي جان كا آ تھوں دیکھا حال۔ ملٹری کالج جہلم کی ری پونین اور فوج میں فائرنگ کے مقابلوں کی ربورتا ڑ۔ نئے محافیوں کے لیے مشکل اور پیجدہ موضوعات برر بورث لكينے كے ليے رہنما كتاب.



امریکہ سے ہجرت: ایک امریکی لڑی کی دلچیپ کہانی جو نیویارک کے ایک خوشحال یہودی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ سچائی کی تلاش میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر پاکتان آگئیں۔ انہوں نے یہیں ایک پٹھان خاندان میں شادی کی اور یہیں وفات پائی۔ اسلام سے تیجی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی وفات پائی۔ اسلام سے تیجی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی کتاب At home in Pakistan کا انتہائی سلیس اور روال ترجمہ۔

• برف کے قیری: انگریزی کتاب Alive کا اردو ترجمہ۔ایک ربی گی ہے کہ انی جن کا جہاز جنوبی امریکہ کے برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوگیا۔ جب جہاز میں موجود کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوگئیں تو مجبوراً انہیں مرجانے والے مسافروں کی لاشیں کھانا پڑیں۔ نی نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس کھری، رونگٹے کھڑے کردینے والی سی راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس کھری، رونگٹے کھڑے کردینے والی سی





● عربی کے سولہ سبق : ..... جولوگ عرب ممالک میں بولی جانے والی عربی اور قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مخضر کتاب۔ عربی گرائمر کے پیچیدہ اور مشکل قواعد کو مصنف نے انہائی آسان زبان میں بیان کیا ہے جس سے قارئین کتاب سے بھر پور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تمام اسباق ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیے گئے ہیں جس سے انہام وتفہیم میں مزید مدوملتی ہے۔



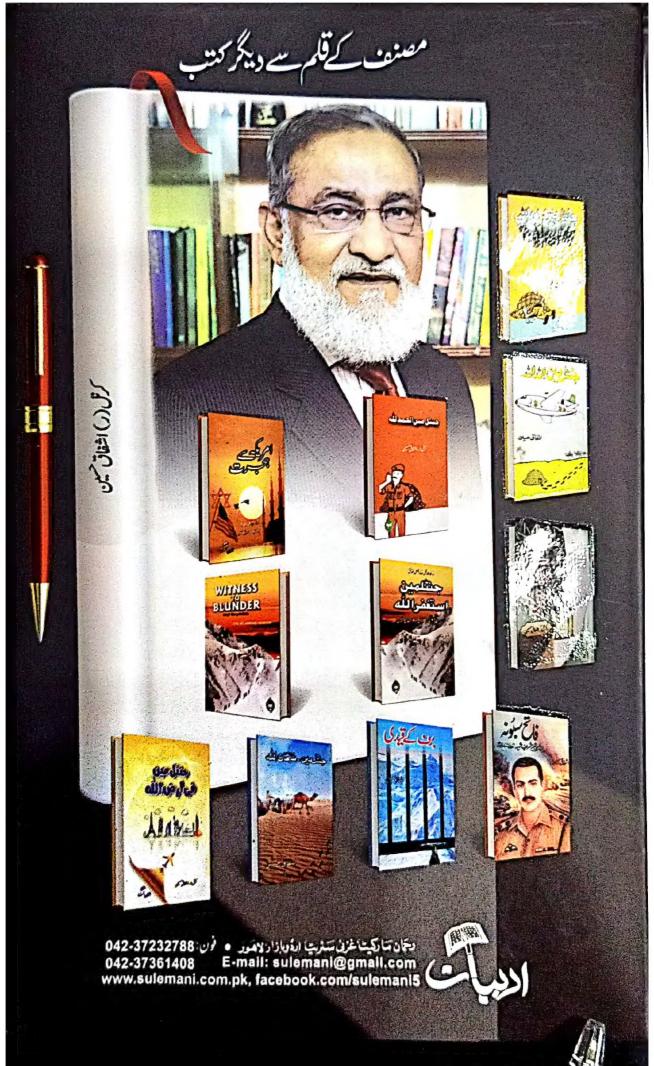

Scanned with CamScanner